شره آفاق ایک رُخی ساجی ڈرامہ

COMMON WEALTH" PVT. LTD.

MRS ANJUMAN ARA BEGUM
MR MUSTAFA MOHD ZEESHAN SAIFUDDIN.

# جمله حقوق محفوظ ہیں

«جيواور **ڇين** دو » نام كتاب ىك رخى ڈراما جولائي ١٠٠١ء يانج سو

ز ماینه ٔ اشاعت تحد اد شارپ کمپیوٹرز محبوب بازار سچادر گھاٹ كمپسوٹر كيابت حیدرآباد (اے سیل) فون نمبر4574117 اویس گرافکس سنارائین گوڑہ سحیدرآباد طباعت ئىرە سوروپىيە Rs. 150=00 تقيمت

------ ما شر -----صاحبزادي الجمن آراء بسكم والاجاي رانی باغ- ملک بیٹ قدیم - حیدرآباد۳۷-(اے - یی)

طباعت زیر مگرانی = جناب جلال الدین اکبر «اردو كمپييوٹر سنٹر"181/M/35–1–17

داراب جنگ کالونی ماد مایسٹ۔ حیدرآباد ۵۹ (اے ۔ پی)

ميليفون نمبرات4530850 / 4534596 موبائيل61465ـــ98482

#### **COURTESY AND COMPLIMENTS TO:**

- 1. Mr. Nb. Mohd. Muntajibuddin Ali Khan for his total co-operation in bringing this saga upto publication.
- 2. Mr. Syed Bader Rehmani, who had become a great source of inspiration during revision of the script after a long time.
- 3. Mr. Mustafa Mohd. Zeeshan Saifuddin @ Mustafa Kamal, my son, for his precious suggestions, technical guidance and providing needful facilities.
- 4. Mr. Jalaluddin Akbar, Proprietor, "THE URDU COMPUTER CENTRE," (Phone No. 4530850/4534596 Cell 98480-22987/98482-61465), for thorough "Revision Correctioins", development and publishing under great care and interest on EXPRESS SPEED within 15 days.
- 5. Mrs. Uma Jain, the great grand daughter-in-law of our family photographers Late Raja Deen Dayal & Sons, Proprietor; The most esteemed Institute of Photography, "PHOTOCRAFTS", J.N. Road, Hyderabad 500 001, Phone No. 4743207, for providing rare and most old image of historical Charminar and processing and preparing the title and other photographs within 2 days with ample love and respect.
  - 6. Mrs. Anees Azhar, Mr. Azhar Afsar, Programme Executive, A.I.R., for their goodwill and best cooperation in respect of completion of this legend.
  - 7. Mr. Omer Shareef Arya for his emotional portraits throughout; "WISH YOU ALL GOOD LUCK"!



**AUTHORESS** 

# قانونی اغتباه

اس حاد ٹاتی وار دات کے کر دار \_ واقعات \_ حالات \_ مکالمے وغیرہ اگر کسی زندہ و موجودیا مردہ و غیر موجود کر دارے میل کھاتے ہوں تو محض ایک ''انقاق'' ہوگا۔ جس کی کوئی فرمہ داری راوی \_ مصنف \_ مرتب پرنہ ہوگا۔ اس لازوال سنجیدہ تفریحی سبق آموز ڈراے کے جملہ حقوق بی مصنفہ و (فرزند) مصطفع محمد ذیشان سیف الدین (مصطفع کمال پاشاہ) مستقلاً و انسان محفوظ ہیں ۔ اور Copy right registered لہذااس ڈراے کے کسی بھی ماحول واقعے کر دار مکالمے وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے کسی بھی صورت میں تبادلہ .....یا باجائیز استعال کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی جس کے خرچہ و خرجہ کی تمام ذاری خاطی پر ہوگی۔ لہذا ہوشیار و خردار!!

## انتبادعام

تصنیف ہذا "کمل ایک رخی (Completely one act) قیملی ڈراسے "جیواور جینے دو" لفظ بہ لفظ۔ تھے۔ کمانی۔ کردار کمانی و اقعات۔ انداز میان طرز نگارش کے اعتبارے مسلمہ طبع زاد (خاندانی) ڈرامہ ہے۔ تصنیف ہذا کے کمی بھی ملک و مقام پر کمی بھی ذرائ میں کمی بھی ذریعے یا ٹیکنیک سے ترجے۔ جزوی یا مکمل نقل۔ استفادے ' ایشارے۔ استعارے سرورتی۔ محمد آرٹ واشائیل (بہ عنوان توارد) وغیرہ وغیرہ کو کھلا اولی سرقہ گردائے ہوئے خاطی رخاطیوں کے خلاف صرف اور صرف حیدر آباد (ہندوستان) کی عدالتوں میں سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی جس کے عواقب وہر ہے و خربے کی مکمل ذمہ داری مدعیان علیہ ہی پر ہوگی۔ لہذا انتباؤ عام ہذا ہتاری خااد دائش محفوظ!!

## قانونی مختارانِ عام

بندوستان مين : مصطفا محر ذيثان سيف الدين (مصطف كمال بإشاه)

پاکتان میں : پروفیسر جناب محود خاور صاحب (کراچی)

امریکه ین دائے -لندن-کینیڈال U.A.E \_U.K

جمع ممالک : جناب بدر رتمانی سید \_ ہالی ووڈ Garfield ، 6570 # 46570 . U.S.A . FL. 33024 # 6570 . Garfield جمع ممالک نین دس امریکی ڈالرز قبیت مبلغ ایک سوپچاس روپیعے سکہ ، ہند (ہند و پاک میں) بیرونی ممالک میں دس امریکی ڈالرز

بنٹ ئوللٹولائٹرنا ہوں میر اشہر لو گاں سول معمور کر جیول رکھیائے دریا میں مُن '' ویاسم ہے''

'' ہندوںکم سکھ عیسائی'' اُس جم غفیر کے نام جبو

بانی شهر حیدر آباد سلطان قلی قطب شاه کی مقبول وستجاب ددی ها،

جس کے رق<sup>ِع</sup>مل میں انسانی سر ول کے اس ٹھا ٹھیں مارتے سمندر کو

شاہِ دکن میرعثان علی خان نے

اینی دو آنگھیں قرار دیا!

جیو جیالو! جیو امر پریم اُمن وشانتی کے ساتھ! جیو اور جینے دو!!

جئےہند!!

CORRESPONDENCE IN RESPECT OF Lucat. RADII DRAMA JEDAUR JENEDO, India Service Post Card IN 1960 .. (This side reserved for address, With and official designation of se Sitara - Sahar Yo Mr. Morgudden, 402, C.1. B. Spl. Quates New Mallapalle. phyleraliae. MPP-984 General-68]]-(M-1021)-16-9-54-2,600,000. BACK PHASE GOVERNMENT OF INDIA AIR, Hyder alcol. Office/Deptt. N PU-5/60 the . 2. 3 - 11 .... 196 0. The undersigned is directed to acknowledge receipt of your letter No... rul..., dated 21/11/60 which is receiving attention. der Station Director. LETTER OF AGREEMENT AGAINST JEO AUR Valour Severament Service hot Stame Salar, Malagalle, Special Syllerated Ca. Office of the Station Direction All India Radio, Hyderabada

#### Government of India All India Radio: Hyderabad

| . L          | 0 m        |            | lvo. 1<br>Date  | 5-12/59-60<br>11-11-59 |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------------|
| " Sm.        | Situra.    | e-Saho     | ing Date  Mally |                        |
| 400          | J. S. C.L. | B. Specu   | al Macca        | is alle                |
| Dear Sar/Mac | devisite   | <b>X</b> : | •               |                        |

Enclosed herewith is a receipt form regarding the payment of - Only due to you for Alan. Cutilled. Www. broadcast from this station on . 6-11-5.

- 2. it may kindly be returned to us duly signed. Un receipt of which cheque/eash will be sent to you.
  - 3. All payments of as. 10/- and above will be made by cheque.

bncl.

Yours faithfully,

for blailum Dimicibk.

MSR.

THE FOREMOST FIRST LETTER OF AGREEMENT IN RESPECT OF ONE ACT RADII Play RANI BAHY" IN NOV: 1959, AS INDIVIDUAL and INDEPENDENT BODY FOR THE MASS TEAMWORK.

THE TEAM



DEC 8.1937

#### A PHOTO OF 1937 FROM FAMILY ALBUM

وائس سے بائس (اور) کنیز دلر با - محرّمہ قاضیہ سیدہ افضل النساء بیگیم عرف نھی بی صاحبہ نبیسہ اولیٰ حضرت قاضی سید شاہ افضل بیابانی - اہلیہ سراج الحکماء حکیم حافظ سید محمد تاج الدین صاحب والاجابی طبیب خاص خاندان شاہی -

( نیچے ) فرزند خور و سیر پوسف معزالدین عرف فیضی نواب ۔ ( درمیان ) عربی فارسی ار دوعالمه فاصله قاضیه عامله و حزب البحرسیده رحمت النساوشیرین بمگیم صاحبه ۔ فکر ، جس میں دریا کی جولانی و روانی تھی ۔ قلم جس میں جادو بھراتھا ۔ پر دہ کشین ادیبہ طبیبہ جنہوں نے لینے فن کو اپنی اولاد کے ذریعِہ متعارف کروایااور شہرت عرت وعظمت عطاکی ۔

( دیگر ) فرزند اکبر۔

رویر) حرا را الرا ہر۔ گوٹ: ۔ لگ بھگ ۱۵ سال پرانی تصویر میں فیضی نواب کو لینے روایتی کاسٹیوم میں دیکھا جاسکتا ہے ۔ جب کہ ۱۹ برس بعد روایتی شادی شدہ حواس باختہ مردکی حیثیت میں سر پر چھتری بغل میں کپڑوں کا ڈبہ اور امام ضامن کی فائحہ کے جرک سے بھر بور توشہ دان سنبھالے ۔ سکنل ہاوس پر تصویر کشی کے لیے بور دینے رکے ۔ جن کے مسلسل آمرانہ و جار حانہ روئیے کے خلاف بچوں نے ان کی پکار کو "مردے کی چےخ" اور مخفی نام " حکیم دم غوط " ۔ قرار دے رکھاتھا۔



PHOTOES FROM FAMILY ALBUM
THE GROUP ( 1 TO 6 ) CHARACTERS ( 7 ~ 8)

دائمیں سے بائمیں ۔ (۱) قمرزماں اشرف ۔ تا یا جتاب ولی محی الدین بانی و مدیر "پیسہ " اخبار مدراس ۔ بانو ارجمند رعنانسیم ۔ (۲) والدہ کی غیر طبعی ، غیر متوقع رحلت کے بعد صدمے سے پاش پاش قمرزماں اشرف ۔ (۳) نمیلی آنکھوں ، شہابی رنگت والے منہایت ذبین و خوش مزاج ، بر دبار سید بدر رہ تمانی ۔ (۳) ۱۱ / جنوری او ۱۹۶۱ء ار دو طلب میں افسانہ "آنجل کی چھاوں میں "کے ساتھ شائع شدہ سلطانہ مہرین ۔ (۵) ہرول عزیز و ملنسار ایس ۔ اے ایخم ۔ (۲) بانو ابخمن آرا ہو بلگیم جن کی حق میں ۱۹۶۲ء میں تمام بہن بھائی ادبی خدمات سے وستبردار ہوگئے ۔ (۷) جناب چاند پاشاعرف پحند اللہ بعور عبداللطیف شرمندہ باشی ۔ (۸) واد اسید شاہ غلام غوث بیا بانی نبیرہ حضرت قاضی سید شاہ فضل بیا بانی نبیرہ حضرت قاضی سید شاہ افضل بیا بانی - سید احمد کے کر دار میں ۔

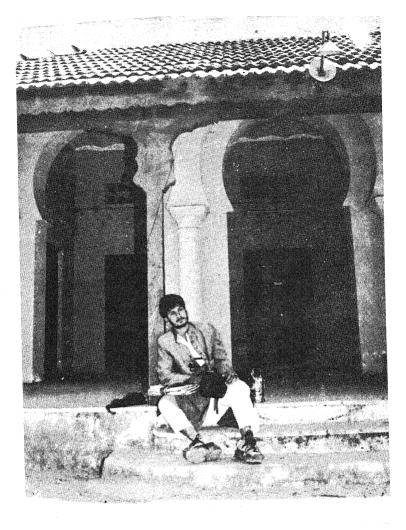

فیطنو نواب وداعی کے بعد "آه بهن آه!" کیا ہی رصواں سے لڑائی ہوگی خلد میں گر ترا گھر یاد آیا



غم جاناں کے مارے فسطنو نواب۔ بیمار بیوی اور کام چور بچوں کی خدمت میں مشغول۔ کچے بچھ کو خبرہے ہم کیا کیا ائے گردش دوراں بھول گئے



دو مزدور۔ ایک کو لھو کے دو بیل۔ "ایک طک راحت کا سانس لے لے بھائی۔ میں ہوں ما" میں نے مجنوں پہ لڑ کبن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سریاد آیا

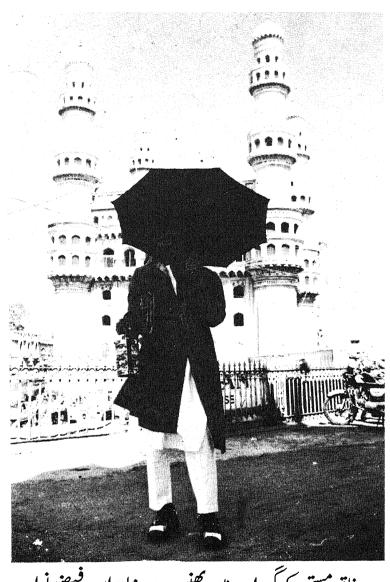

فاقہ مستی کے گرداب میں پھنسے صدر خاندان، فیصنو نواب عربت نفس کو خوش فہمی کی ٹوٹی بیسا کھیوں سے سہارتے ہوئے کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہے میر خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے

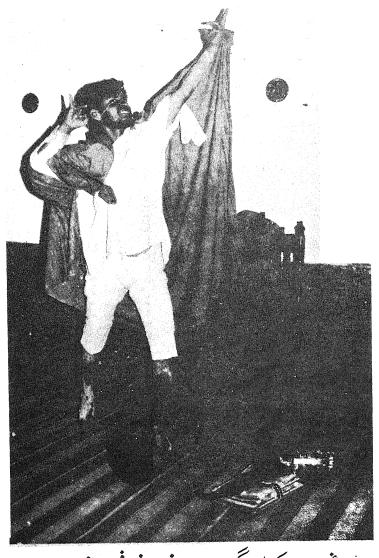

"غم دورال کی ستم گری سے پاش پاش فسینو نواب" درا کر زور سسینہ پر کہ تیر پر ستم نکلے جو یہ نکلے تو دل نکلے جو دل نکلے تو دم نکلے



ا پنی بے بسی اور لاچاری پر سردھنتے ہوئے مایوس اور دل شکستہ فیصنو نواب۔

نشین بھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے کبھی روئے ، کبھی سجدے کیے خاک نشین پر



فیفونواب- "الهی بیرے سادہ دل بندے کد حرجائیں؟" ائے آسمال تیرے خدا کا نہیں ہے خوف درتے ہیں ائے زمین ترے آدمی سے ہم

### مقرمہ

and totally one act play) جیواور جینے دو ایک ہر دو طرفہ خوشحال متمول خاندان کے قطعی

ستاره سحر گروپ (بشمول انجمن آرا) کاطبع زاد طویل ترین مکمل ایک رُخی ڈرامہ (lenthy)

نجی کیکن اتفاقی دا قعات کی بیناد پر وجو د میں آیا۔ دراصل ''جہو کی اور پر ادر نسبتی کی ہجو یہ نوک جھونگ جس میں ہر دوفریقین کے ترجمان معاری مدارس میں زیر تعلیم نہایت حسین و جمیل خوبر واور خوب صورت مجے ہوا کرتے تھے جنھیں ہر دو فریق بطور اد اکار اپنی اپنی تیاری کے ساتھ میدان میں اُتارتے تھے اور عزیز وا قارب دوست واحباب کی ادبی محفلوں یا خاندان کے جشن و تقاریب کو ہر ماہا جاتا تھا جسکی ابتداء انفاقاً ۲۹۵ میں ہو گی۔ اور ایک فی البدیمہ لوک ڈرامہ بطور استعال کیا جاتا رہا۔ 58-1957 میں ضط تحریر میں لاکر نشر کروانے کے مقصد سے (for favour of braod casting) آل انڈیاریڈ یوحیدر آباد کو پیش کیا گیا۔جہال سے اس گروپ کے بیشمار ڈرامے 60-1958 کے دوران پیش ہو چکے تھے اور با قاعدہ روز ناموں، اہناموں جریدوں وغیرہ میں۔گیت غزل افسانے مضامین سبھی کچھ شائع ہور ہے تھے اور گروپ کے ممبرس کسی نہ کسی صورت میں چھپ رہے اور نشر ہورہے تھے۔لیکن ڈرامہ''جیواور جینے دو''اپنی نوعیت اور سر کاری پالیسی کے اعتبار سے ایک غیر مانوس اور نیاانداز لئے ہوئے تھا۔ کافی عرصہ تک زیرِ غور رہنے اور کئی بادراشتول کے بعد 62-1959 نشر ہوا۔ (بادراشت کا جواب۔ Reply letter in respect of the memorendum محد کورآف اگریمنٹ Cover of agreement شامل کیا جارہاہے) اور عوای مقبولیت کاریکار ڈی تا نیم کر گیا۔اس ڈراھے کی غیر معمولی اہمیت اس میں لیڈنگ رول ہولڈ رفینونواپ کا کاسٹیوم ہے۔ کیونکہ وہی'ا کی اچھی بھلی شخصیت کو کارٹون ہماتے ہوئے اس ساری جمو کی بیناد بناہے۔ اں ڈرامے کی سر فہرست فنی خصوصیت ہے اس کا کا فی طویل One act play ہوتا ہے۔ 1960 تک بالخضوص ار د و ہندی۔ ہندوستانی ادب میں ایک رُخی ڈراموں کا فقدان تھااور طویل ترین ایک 🦿 رُخی ڈرامے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ بلحہ "One act" کیلئے کوئی مخصوص لفظ بھی موجو دنہ تھا

"مثلاً کیار خی / ہمدر خی "۔ جو ستار ہ سحر گروپ ہی نے استعمال کیا۔ مخفی مباد کہ اس گروپ کے نوتے فیصد ڈرامے طویل ہوں کہ مختصر۔ریڈیائی کہ آٹیج شو۔۔۔۔ایک رُخی ہی رہے ہیں۔ یبال تک کہ "رام جی

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

کے بنواس کے لیں منظر سے لیکر بنواس کیلئے وداعی "کوتک" ایک رُخی ڈرامہ میں سمو کر گاند ھی بھون میں آٹیج کیا گیااس سکول ڈرامے کیلئے گور نر تھیم سین سچر صاحب نے آٹیج پر ہی گر مجوش داد دی۔ یوں تو نشزی ڈراموں کے لیے ایک رُخی یا ہمہ رُخی ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں مڑتا۔ لیکن چونکہ ڈرامہ از ابتداای مخصوص نہج پر چل پڑاتھا کھذاای نہج کو برقرار رکھا گیا۔ آگے چل کریہ ڈرامہ جس کی داد جناب فی رام کشن راؤجی 'شریمتی معصومہ پیٹم اور ڈاکٹر زور صاحب وغیرہ وغیرہ نے دی تھی ''جو فیلی پلاننگ'' آئیڈیالوجی کا محرّک بنا۔ غالبًا 63-1962 میں کسی مقامی آٹیج شوسوسا کئی کے اشتہاری دعوت ڈراما طلی ہر مزید اضافے اور تحدید نو کے ساتھ تار کر دہ اسکریٹ نہایت ہی ذمہ دار زُکن خاندان کے ماتھوں بھجواہا گیا۔ جے ارکان اکیڈ می کی عدم موجودگی میں وفتر میں موجود ''انٹینڈر کم آفس بوائے نے ( Attender cum office boy) "صاب جی کی بیثی میں لے بل پر رکھ دینے "اور سلیحٹن کی اطلاع اور ضروری خط و کتابت بذریعے یوسٹ کھجوانے کے تیتن کے ساتھ وصول کیا۔لیکن اس کے بعد ڈر امدیاڈ رامہ سمپنی کی کوئی خبر چھی ملی نہ خط و کتابت کی نوبت آئی۔ نہ ہی یہ بیتہ چلا کہ خانگی دینم سر کاری دَسیوں د فاتر کا دس بیندرہ سالیہ تج بیہ رکھنے والے کرگ بارال دیدہ''اٹینڈر'' نے''اس لقمہ تر''کو''صاب جی کی ٹے بکی'' پر پیٹی میں حسب وعدہ رکھا تھی یا نہیں۔ ہی یہیں ہے اس''یاد گار'' ڈرامے کی ریختی اور استحصال کادور شر وع ہوا جورا توں رات ہاتھوں ہاتھ انگو ٹھا جھاپ اد بی ٹھگوں کے بتھے چڑھ گیا۔ جسکی کو ئی اطلاع کسی فرد واحد کونہ تھی۔ یہاں تک کہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ ''بات آئی گئی ہوگئی اور مندر کی صورت دیکھے بہاکالی کی بوجا کئے بغیم انگوٹھاماسٹر چر اسی صاحب "علم لدُنی" کے زور پر"کرشاتی کالی داس" بن بیٹھے۔إمسال مکنیم شو کے نام پر زبر دست تشہیر کے پیش نظر فرصت کے خلاء کو ہر کرنے کی کوشش میں چند بھی خواہوں کی دعوت پر ''ادر ک ریڑھی'' پررُ کے توبید دیکھتے ہوئے خون کھول کررہ گیا کہ ہماراا یاور شہ ہمارے اپنے خاندان کی کمانی (تاریخ) جس کے خود آپ ہم حرکیاتی کر دار رہے ہوں جو با قاعدہ وبإضابطہ نشر ہو کر عوامی متبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ تھر بے بازار میں دن دھاڑے ٹھگ لیا جا کر اُس کی عظمت وو قاریر اہانت اور کر دار محشی کے تکھوٹے چڑھاکر' اس معیاری تفریج کو غیر معیاری بازاری لطیفہ بازی کا بازاری شوہا دیا گیا تھا۔ مسروقہ لطا نف سے لبریز بلحه Exhusted \_ لفاظی اور ج ب زمانی کاوه بلیده \_ \_ \_ جو ایک منافق مطلب مرست بے غیرت دیے حمیت خاندان کا بیار اہوا ہا تھ تھا جو''ایک مسلمان کی علامت'' بن گیا تھا۔ محض ایک''-pet ty talk show"از ابتدا تا انتا کهانی دہی۔ شروعاتی اور آخری سیٹس بھی وہی 'بیچ بیچ کے مخصوص وا تعات تھی دی 'فرق ہس یہ تھا کہ کر داروں کو منفی ہے مثبت ، مثبت ہے منفی بیاد ما گیا تھا۔ جس ہے سارے کے سارے ڈرامے کی فنی ہیت ترکیبی نظم وضبط اور حسن ترتیب توپاش پاش ہو ہی گئے۔ ساتھ ساتھ محض"

فیلی ملانگ کارڈ کیاش کروانے کی نیت ہے '' کثرت الاو لاد مسئلے کو صرف اور صرف ایک مسلم کر دار ہے۔ جوز کرنہ صرف قدم قدم پراسکی عزت ریزی کی گئے۔ اے گالی دی گئے۔اے لٹاز اگیا۔اس کو رگیدا گیا بعد ساری ہی قوم کے سامنے ایک "خود غرض ہوس پرست مجرم ماکر کھڑ اگر دیا گیا۔ جو دور حاضر کی ایک جفاکش 'عزت نفس کو چا چا کر لوہے کے بینے چباتے ہوئے۔ اپنی بقا کیلئے جدو جمد میں غلطاں ہندوستال کی دوسری بوی جمهوری اکثریت یعنی مسلمان کیلیج گالی کر دار کشی طنز و تشنیع" کی ایک سر گرم تحریک بن گیا۔ جسکی تقلید سلمان رشدی اور تسلیمه نسرین وغیر ہ وغیرہ نے کی۔۔۔۔ کہ جس کسی کو فی الفور عزت شهرت اور دولت کے اونچے ترین مقام پر پنچنا ہو بالخصوص جبکہ وہ ''نام کے حساب سے مسلمان ہو' تووہ اسلام کی 'داعی اسلام کی اہل اسلام کی ۔۔۔۔ بہ حیثیت ملت۔ "مسلمان" جس شدت سے ابانت کرتے ہوئے تکتہ چینی ۔ منفی تقید کر دار نکشی ۔ طنز وہ تنتیخ کا نشانہ ہائے گا۔ را توں رات خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ اُترن' سونش میں ۔ جھوٹن ، منگے ڈنر زمیں اور چال جھو نپڑی۔ محلوں میں بدل جا نمینگے۔ اور اسی بات کو کیکر ساری کی ساری مسلم مخالف لا بی نے کل کی حاکم قوم کو آج کی اُترن جھو ٹن اور محٹر وں پریلنے والی ملت گر دان کر اپنی انا کی تسکین کیلئے انعامات واکر امات کی بارش کرتے ہوئے ہمیک کے تشکول تھر دیے۔اوروہ عزت افزائی ملی ہے جو غالبًا چیحپیر کے کسی ڈرامے کو نہ ملی ہو۔۔۔ جبکہ ''ادرک ریڑھی'' سرے سے ڈرامہ ہی نہیں ہے۔'' یماں ہے ہم نے جبتحواور شحقیق کابیرہ ہ اٹھایا معلوم ہوا کی طویل فہرست ہے جوسیزن کے ساتھ چو طرف سے پلغار کر جاتی ہے۔"اور ک کے پٹھے۔اروی کے گڈے ۔ پیاز کے کچھے۔ کسن کے جؤے۔ مینڈ ھے کے او جھڑی ۔ کیلے کی چھی ۔ کھی کے انڈے ۔ بھیڈی کی گنڈھی۔ تیزکی کلجی ۔ کریلے کی ڈینھے۔ پیڈی کا شوربا۔ ین کی چکولی بانڈی کا پیندا ۔ پیتہ نہیں کیا کیا الم غلم یہ "Kitchen garbagebin" کی کچراکٹڈی۔ مسروقه لطائف لفاظی اور چرب زبانی کی ہیسا کھیوں پر کھڑے کارٹون نما مستی فینسی ڈرلیس بازاری ٹاک شوز \_\_\_\_ کی ایک کا بھی " ورامہ" نامی صنف سے تعلق تو کجا \_\_\_ یالباً خود ساختہ درامہ نویبول نے "وُرامے" کی یہ بھی نہ سو تھی ہو ۔ اکیاون باون والے فرق کے ساتھ وہی ایک مرکزی کمانی سب میں مشترک تھی۔ وہی ڈاکٹر صاحب کا اکلو تا آخری شاٹ'' قیملی بلا ننگ کے تھیے پر زمر دستی مہر لگا تا ہوا۔ ہال : حرت انگیز قابل تعریف رمی کار وجواستعال کیا گیاوہ تھان کے "باور چی خانے سے امپورٹیڈ عنوانات" جن کے پیش نظر عام آدمی تو کجا۔ کوئی ادبی سور ما اویب کامل بھی گمان تک نہ کر سکتا ہو کہ عامیانہ عنوانات ے پیچے اپنووت کی ماسر پیں تخلیق بابہ زنجیر۔ مرب لب۔ ڈوبتی جوئی سانسول کے ساتھ زندہ دفن ہے!! جو بچ کها جائے توان عنوانات نے ہاضمو لا فار مولا استعال کیا ہے کہ "کھایا پیاسب کچھے بچایا"- مزید تحقیقات برخودانی کے قریبی ساتھیوں نے جو "پہلے اٹنج شوییں" کام کر چکے ہیں متایا کہ "گرو گھنٹال"

دراصل نام نماد اد فی اخباری نیوز کم ڈر امہ کمپنی کا جمال دیدہ سیآس اٹنڈر تھا۔ جو محض باضابطہ ابتد ائی تعلیم سے تھی محروم صیح ارد وپڑھنے اور لکھنے سے تک معذور۔ (اس دور میں)انگریزی تو دور صیح اردو سے بھی ناوا قف تھا۔ کسی نہ کسی طرح کا بی تیار کر لی۔ اور جب خودا پی نقل کر دہ کا بی سے زچ ہو جا تا تو" باربار اصل اسکر پٹ اور ول سے پڑھوایا کر تارہا۔ "جسکے باعث بہت جلد قلعی کھک گئی تو ٹیم کے ہر ممبر نے اپنا اپنا پر چم خود مختاری بلند کر دیا۔ اور اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ بہالی۔ جن کے در میان حقِ ملکت کولے کر زہر دست جھڑ پیں ادر جھگڑے بھی ہوئے۔ سودے بازیاں بھی ہو کیں۔ بلیک میکنگ اغواادر جبراسمجھوتے کے دور بھی ھے۔ عد التی کشاکشیں تھی جم کر چلیں۔بالآ خرا یک مشتر کہ عہد نامہ وجو دمیں آگیا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی ا پی ہانڈی میں اپنی اپنی تھیجڑی لیاتے ہوئے اپنی اپنی قسمت کے مطابق کھائے گا پچائے گا۔جو آج تک زیرِ عمل ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ان کا بھی ایک مسابقتیں سیز ن چل جاتا ہے جیسے اتفاقاً کوئی مرغ بانگ دیدے تو چاروں سمتوں سے لگا تاربانگوں کاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے اوری تسلسل حقیقی واقعے کا مونہہ یو آتا ثبوت ہے۔ اس کے باوجو داس روایتی چلن میں ایک فریق ہے جو راست گھر کا بھیدی ہے اور سب سے پہلاباغی۔۔۔۔ ہر ہر موقعہ پراُن کے نہلے پر اپنادہلا' یاان کے دہلے پر اپنا نہلا مار تا چلاجا تا ہے۔اس نے ڈیکے کی چوٹ پر ہتایا کہ "کی زمانے کی بات ہے کہ ٹوٹی بھوٹی "الف زیر آ۔الف زیر ای والی اُر دو دانی " خو دان کے لئے "کالا اکھٹر تھینں یرایر" تھی آج اللہ رکھے خیرے انگریزی تھی بول اور لکھ لیتے ہیں۔ار دو توبے چاری گھروالی ہے "۔ اور سے کہ "ابتدائی ہیں سال تک ایک مخصوص مسودہ ان کے یمال "بوی کتاب " جیسی اہمیت کے ساتھ مدھتا رہتا تھا جے وہ اکثر وہیٹر بااعتاد ساتھیوں سے پڑھواکر ساتھی کرتے۔اس پر discuss تھی کرتے اور اس سے Inspiration کھی لیتے تھے ممکن ہے وہ اب بھی "سر مایہ و کیاز" بطور ان کے ساتھ ہو ۔ یادیگر باغیوں نے اڑالیا ہو۔ کیوں کہ اُس کو لے کرمیسیوں نے اپنی اپنی قسمت اور طاقت آزمائی ہے۔ گویا ''ارُ اَنَّى قَمْرِيوں نے طوطیوں نے عندلیوں نے ..... چن والوں نے مل کر لوٹ کی طرز فغان میری۔

سب سے برانا قابل تلائی نقصان جو اس ڈرامے کو پیونچایا گیا ہے وہ اسکے مرکزی موضوع (کثرت اولاد کی پیداکردہ بدھواسیاں) اس کی اصلی اعلیٰ معیاری این کا منح کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی مشبت انداز فکر کرداروں کو منفی اور منفی کو اندھاد ھن مشبت میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ بالحضوص ستی پوج عامیانہ سیاست کو مشتعل کر کے ایک مخصوص فرقے کو ملوث کرتے ہوئے پوری ساری قوم کے روید و صلیب پر شکا دیتا ہے جو ان کے خون ناحی سے کم نہیں۔ مثلا سوائے ہندوستانی پوری ساری قوم کے روید و صلیب پر شکا دیتا ہے جو ان کے خون ناحی سے کم نہیں۔ مثلا سوائے ہندوستانی بر جمن جاتی گی ایک مخصوص تعداد کے بلا۔ تخصیص نہ ہی تفریق ساری انسانی برادری گوشت خور ہے۔ خود بیں۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جو اہر لعل نہرو جی کا برص جاتی ہیں۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جو اہر لعل نہرو جی کا

سار اخاندان کشمیری ہر ہمن ہونے کے ماوجو د گوشت خور تھا۔ علامہ اقبال کا خاندان بھی ہر ہمن ہوتے ہوئے گوشت خور تھا۔ بلحہ انگلینڈ وغیر ہ میں تعلیم پانے والے برجمن تو ہر قتم کا گوشت جو وہاں کی مرغوب غذاہے کھاتے رہتے ہیں۔ بلحہ مسلمان تو چند مخصوص جانور ہی استعمال کرتے ہیں بقیہ انسانی مرادری تو تقریباً کھلے برے سب ہی جانور کھا جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھاتی ہے۔خود ہندوستان میں مسلمان کم سے کم گوشت کھانے والا فرقہ ہے لیکن گوشت خوری کے معاملہ میں مبلمان کو اس قدر بدنام کیا گیا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کسی دن انتا پیند شمت طراز اُسے آدم خور ''خونخوار در ندہ'' نہ قرار دیں۔ عین اسی نہج پر ہیں یوں ساجی یر ائیوں اور کمزوریوں کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمان کے سرتھوپ دی گئی ہے۔ اس تحریک کومهمیز دینے والے بھی نام نهاد "شهید بر دار"مسلمان ہی تھے۔جواپی ملت فروشی کے طفیل" یا نجول تھی میں سر کڑھائی میں''ڈالے گزر گئے۔وہ تولهی پیٹ پالنے جنے پیٹ پال کر مر گئے۔ لیکن جنھیں بے جا تقید و ملامت کا نثانه بهایا گیا۔ انھوں نے اپنی خاطر خواہد افعین میں کی بلیمہ خود آب بغلیں جاتے تالی ٹھو تکتے ہوئے اپی ہی''اکائی''کی عزت ریزی کے مزے اٹھاتے رہے جسکے نتیج میں آج پوری قوم میں''مسلمان کے بارے میں جو بھیانک غلط فہمیال پھیلی بڑی ہیں اور جس طرح وہ مندمت کی صلیب پر نزگا ہواہے۔۔۔۔ زمانے تھر کی انگلیاں اور زبانیں کچھے زیادہ ہی " لانبی" ہوگئی ہیں۔اور ہاتھوں نے سر بازار " مسلمان" کی گیٹری مجھی کے اُجھال دی اور کبھی کے ''گریان '' تار تار کر دیا گیا ہے۔اس ساری کاروائی کو مهمیز دینے والے یمی '' ادرک لهن پیاز بھیڈی" کے نیم تھیم خطر ہ جان ریز ھی تھیلے والے ہیں۔لگ بھگ پینیٹس سال قبل ایک تباہ حال جاگیر دار مسلم گرانے کے معاشرت کی عکاس کرتے ہوئے مرکزی "علاتی" مسلم کردار کو" مکاروریا کار \_ لفاظ \_ مطلی \_ خود غرض اور چرب زبان منافق \_ و هیٹ بے غیرت اور بے شرم \_ خود اولاد کو نہی تربیت دینے والا غیر مسلم پڑوسیوں کا معاشی استحصال کر کے دودھ پینے کرایہ دینے والا۔ ان کیلیے مستقل در دِسر ہنا ہوا۔ ہمیک منگ حقیر۔ چور۔ ڈاکو کو تک ٹھگ لینے والا۔ اُس کی نصف بہتر (Better, half) تعدی اُس ہے وو قدم آگے بدھ حراسکی ہر مجر مانہ کاروائی کو آگے بیٹھانے والی۔ نامحرم مردول کے رویرو فخش ذومعنی مكالمات كين اور اشارات كرنے والى كروانا كيا-ان نقالوں نے خالف مسلمان مهم چلا كرند صرف غيرمعمولي من مورلیا۔ اور اللہ صرف یہ کیا کہ۔۔ از مشرق تا مغرب کل کی حاکم قوم۔۔۔ آج محکومی کی حالت میں کس طرح انسانیت کے معیارے گر چی ہے کہ گلی کے آوارہ کھکمری کا شکار کو ال کی مانند ہر چیور کر بھیلی ہوئی بڈی بدی شکر گزار کے ساتھ اُچک لیتی ہے۔ موقعہ بے موقعہ دم بدم بدی کثرت سے دم ہلاتے ہوئے اپنے شب وروز گزار لیتی ہے۔ واہ!! کیا خوب! کیا خوب تر جمانی کی گئی ہے ایک باو قار ملت کی ۔۔۔۔ جس نے کبھی این" برمٹھی" کا بھر م اینوں میں تک نہ کھو لا ہو!

وائے ناکای متاع کاروان جاتارہا .....کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتارہا۔ ستم ظریفی تودیکھے کہ جس بات " یعنی خاندانی منصونہ بدی" کو لیکر انعامات واکرامات کی بارش کر دی گئی ہے۔ وہ چرب زبانی لفاظی اڑھ ججی اور مسروقہ لطائف کی بلغار میں کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی نہ تو کہیں کثر سے اولاد کی تباہ کاریوں کو اُجاگر کیا گیانہ خاندانی منصونہ بدی پر روشنی والی گئے۔ نہ ہی کہیں بھی دلیل دیاویل کو پیش کیا گیا۔ سار اکاسار از درقلم صرف اور صرف" علامتی مسلمان کی" ، کرداری ، اخلاقی ، معاشرتی نسبی ریختی پر صرف کردیا گیا ہے۔ حالاں کہ کمانی کے ماسوا۔۔۔۔۔۔ جو اختائی قابل افسوس ہے۔

جبکہ اصل ڈرائے کے سارے کر دار قد آور۔۔ بہال ہونے! وہ غیور مسلمان کی بدہ مٹھی کا ہمرم سے کھے عام منافق کی بے حمیتی کیا بہارا ہواکھکول۔وہ ایک مکمل معیاری منظم و مسبوط تخلیق۔۔۔۔

یہ نقایص سے لیریز محف ''ٹاک شو''۔وہاں کر دار مسلسل متحرک و فعال۔۔۔۔ بہال مرکزی کر دار بیٹھک پر
گوند لگا کر تخت پر جما ہوا۔ادب۔اشعار۔ محاوروں اور مقولوں کا میدان مسروقہ لطائف سے پاٹا ہوا۔ ہاتھ کئی کو آری کیا۔۔۔۔اب اصل اور نقل مونہ در مونہ سامنے ہیں۔ خود آپ موازنہ کر لیاجائے کہ آیا کہ اصل ڈر امد ڈراہائی شیر ازہ بدی سے عاری منتشر و پراگندہ عامیانہ تماشہ ہے جو خود آپ اپنے او عائے پیغام سے محروم ہے یا نقولات! جو مرکزی کہاتی اور چند معمولی پڑز mean touches کو لیکر نہ ہی موضوع سے انساف کر پائے اور نہ بیغام سے۔۔۔۔البتہ عصیت پندوں کی پیداکر دہ''ایک لر نے 'دکر شے' 'کاروپ عام کو دو تی نظر اور جو ہر شنای سے عاری سطحیت پندوں نے خواہ مؤاہ سند ہیں عطاکیں اور ٹونٹ کی ڈال پر پڑھادی۔اور دادود ہش کی افیون عام مسلمان کے حلق میں ٹھونس دی گئی۔

ہمارے انسانی ساج کا چلن ہے ہے کہ ظلم و بر بریت ۔ حق تلفی اور نا انسافی کو کہی تھی معاف نہیں کیا جاتا جن کے خلاف جب کھی جہال کہیں آواز اٹھائی جائے تو '' حقائق کی فی الفور حلاش و تحقیق '' کاپیر' ہاٹھالیا جاتا ہے ۔ یکی وجہ ہے کہ آج بھی سینکٹووں ہزاروں برس پر انے تاریخی ساجی وسیاسی یااو فی مسائل کو دور حاضر کے پوسٹ مار ثم میبل پر دھر دیا جاتا ہے۔ مسودہ ہذاکواسی سلسلے میں شار کیا جائے۔ لھذا حسب ذیل مختری ہوئے۔ کے ساتھ ۔۔۔۔ ''عوامی عدالت''میں پیش ہے۔ اس خصوص میں اسلام کا اپنا نظریہ ہوئی مختری ہو تا ہے'' یعنی اگر مینی دیر انصاف کا دو ہر امعیار ہر گز نہیں ہو تا۔ انصاف ہیشہ فیصلہ کن حتی اور صرف آیک ہوتا ہے'' یعنی اگر منتبہ اور قابل اصلاح منیں ہوتا ہے۔ وہ مشکوک مشتبہ اور قابل اصلاح منیں ہوتا ہے۔ اور عام مشاہدہ ہیہ ہے کہ موجودہ فیلم عدل وانسان کا قابل غور و فکر پہلو ہے ہے کہ ''عدالت کے اندر صرف ایک مشنری ہوتی فیلم عدل وانسان کا قابل غور و فکر پہلو ہے ہے کہ ''عدالت کے اندر صرف ایک مشنری ہوتی

ہے عدالت نہیں ہوتی۔ عدالت عدالت کے باہر عدالت ہوتی ہے جہاں انصاف زراہ رہم عطانہیں کیا جاتا۔
انصاف کی خاطر انصاف کیا جاتا ہے۔ مثلاً دربار خلیفہ ہارون الرشید میں تیل کے ہیدپاری مقدمے کاوہ فیصلہ جومد عی کے خلاف جاتا ہے۔ اسے بغداد کی گلیوں میں کھیلنے والے چوں نے بیسرر ق<sup>6</sup> کر دیااور انصاف تک یوں رہنمائی کی کہ خلیفہ وقت کو خودا پنی عدالت کا فیصلہ رد کرتے ہوئے چوں کی عدالت کے فیصلے کو تشلیم کر ناپڑا۔

یا پھر۔۔۔۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوز اسکدہ بچ پر دوخوا تین کے کیسال ادعاکاوہ فیصلہ جونو نی شنراوے حضرت سلیمائ نے فرمایا۔ یا پھر کسان کا کھیت چرجانے والی بحریوں اور ان کے مالک دھنج کے مائین قابل رشک فیصلہ۔ یہوہ فیصلے ہیں جنمیں دنیا کی کوئی تھی عدالت رد کر سکتی ہے نہ بی ان فیصلوں سے زیادہ بہتر فیصلے دے بیاں نوعیت کو «حتی انصاف قرار دیا گیا ہے۔"

انصاف کیلے بدیادی شرط مشحکم ٹھوس وصف تمیز۔ مسائل کی تہہ تک پہونچ جانے والی نگاہ اور کته شاسی اولین اہمیت رکھتے ہیں ۔ وصف ِتمیزی جو نیک دہد ۔ اچھے بُرے ۔ حق وباطل کا احساس دلائے ۔ میائل کی تہہ یہ ہے کہ شاہین جیسی نگاہ جولگ بھگ بارہ میل او نیجا کی ہے بارہ میل نیچے اپنے مرکز کو تاڑ لے۔ کتہ شامی پہ ہے کہ ظاہر سے باطن کا اندازہ کر لیاجائے۔ مثلاً۔۔۔۔ دربار اکبری کے اہم رکن عبدالرحیم خانخاناں کی گذرتی ہو ئی سواری کے آگے رعیت کی قطار ہے ایک شریف صورت وضعد اربزرگ ایک منھی سی شیشی جس میں صرف یو ندھ تھریانی ہے الث کر د کھاتے ہیں اوریانی کے گرنے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ خانخاناں انھیں اٹھوا منگواکر مصاحبین میں واخل کر کے قابل لحاظ حسن احسان سے کام لیتے ہیں۔اور اپنے قریبی حلقے میں انکشاف کرتے ہیں کہ ''شیشی کو جھکا کر ہتایا گیا کہ عزت دار خاندان کی عزت بس یو ند ٹھر رہ گئی ہے اور وہ بھی کئی جاتی ہے " یعنی پر ہروقت امداد کی خاموش التجامتھی جسکو جواباب انداز شریفانہ قبول کرنا لازم تھا۔۔۔۔ یبی اطوار ہوا کرتے تھے ہزرگوں کی وضع داریوں کے ۔۔۔ اگر محض وُراسی نکتہ شناسی کی ید تھی ہوتی نقل نوییوں میں تووہ ''جیواور جینے دو'' کے 'دکٹوری تھرسالن ''کی زبان کو بہنو فی سمجھ جاتے۔ ''کوری کھر سالن''وہ سالن ہے جے محض دربدر کھیک مانگنے والے مسلمان بھیکاری کھی اپنے باڑے کی سرحد لانگ کر نہیں منگواتے۔ ہاں البتہ مشتر کہ خاندانون یاحویلیوں کے مشتر کہ ماحول کیلئے یہ نئ بات نہیں۔ جبکہ الما / بوی کے بد مزہ پکوانوں سے بے زار صاحب خانہ یالا کے ایک دوسرے کے یمال سے منگوا لیتے ہیں اور خاندان بھر میں نیہ تبادلے چلتے رہتے ہیں۔ یمال سے کوری بھر سالن کا انسپریشن ملتاہے۔ جبکہ اصل ڈرامے میں "بارہ تیرہ میدی چوں کی موجود گی میں کٹوری تھر سالن منگوانے کا جواز بھی کیاہے ؟ کیا صد پر غاندان اس قدر خود غرض چٹورا اور نفس پرست ہے کہ صرف ا<sup>عی</sup> زبان کے مزے کی خاطر بال چوں کو نظر انداز کرے کوری چائے جائے گا ؟۔۔۔۔ نہیں!! یہ کثوری تھر سالن ایک فکست خور دہ ٹوٹے ہوئے مرد

۔۔۔ گر ہست مرد کا زخی چے۔ایک فریاد ہے۔۔۔۔ایک احتجاج!! جبکہ نقل میں اس "مقد س کوری کھر سالن "کوپھبتی بطور استعال کیا گیا۔ جس میں بے حساب چوں کو لیکر بخورو مرد" کوری کھر سالن مگواتے ہیں۔ جس کا تصرف بی کچھ نہیں۔ (مخفی مباد که یه اُس ڈرامه کا ایك اور بہترین ٹیج تھا بیماد نخریلی بیوی کے خود آپ پکانے کھلانے والے مجبور مرد کا احتجاج) ۔ دوسری جانب مسلم معاشرت میں احرام رشتہ کا بی عالم ہے کہ خرو خوشدام من روحانی والدین۔ سالے سالیال شبتی بہن کھائی معاشرت میں احرام رشتہ کا بی عالم ہے کہ خرو خوشدام من روحانی والدین۔ سالے سالیال شبتی بہن کھائی جو فضیحتی کی ہے الامان الحفظ: جنوں نے اپنی بیٹے وزیر لازم۔ نقالوں نے خرساس اور سالوں کی جو فضیحتی کی ہے الامان الحفظ: جنوں نے اپنی بیٹے دیر آپ کا گھر برایا۔ آپ نے اُنھی پر آدیاں تیز کیس۔ مختور آپ کہ ہر ہر کردار اور واقعہ کا الث پھیر کرنے کی کوشش میں ان کی فطری قابلی فنم بیٹ کوبی بھاڑ دیا گیا ہے۔ کس کس جھے کو گوایا جائے؟ مرتایا باوا آدم بی نرالا ہے۔

قدرت کا فطری لا بچر عمل ہے کہ حقیقت خود کو منوالیتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہواس لا بچر عمل ہے مشتیٰ نہیں ہے۔ ابتدائی جھے میں محولہ ''خون کھول جانے '' کے احساس و جذبات کے بعد فی الفور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہر دلعزیز معصوم می تخلیق کے مسی کر دہ قدوخال کو صبح معنی میں اُ جاگر کرتے ہوئے۔ اُس کو اُس کا صبح مقام دلوایا جائے۔

حق وباطل کے تشخص کا مقصد۔۔۔ مفادات محصلہ کا استحصال ہر گزنہیں۔اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نے دیا کیااور کس نے لیا کیا۔۔۔۔؟ ہمیں غرض ہے صرف اپنے اور اپنے اجداد کے کام اور نام سے۔۔۔۔

جس ظرح"امرا از جان ادا" کے حقیقی مصنف کی نشاند ہی۔اصل و نقل کی اشاعت کے لگ پھگ پچاس ساٹھ سال بعد کی گئی ہے۔ حق وانصاف کا۔۔۔۔ شر افت وانسانیت کا نقاضہ بیہ ہے کہ" جیواور جینے دو" کونہ صرف اسکے حقیقی رُوپ میں پیش کیا جائے اور"علامتی مسلمان" کی شخصیت اور حیثیت پر چڑھائی گئی کچڑ وھوی جائے بلعہ حقیقی مصنف رمصفین کو اُن کے اپنے نام ملنے چا ہمیں۔ تاکہ دلیل و تاویل کے ساتھ آ بیکہ ہ ادبی سر قبل کا سدباب ہو!!

لهذا پیش خدمت ہے "جیواور جینے دو" کی اصل اسکریٹ!

اک حشر پر نہیں مو قوف ہے انعاف وعدل : زندگی خود مھی گناہوں کی سزادیتی ہے

دعوت ِ فكر: حقيقت!؟

مرحقیت خود آپ اپی جگد ایک زندگ ب متعقبل کی جانب دوڑتی موئی جو جلدیا بررایک افساندایک

ماضى بن جاتى ہے ليكن ايك افسانه تهمي بھي ايك حقيقت ايك ماضي ايك حال ايك مستقبل نهيں بن سكتا۔" "جيوُ اور جينے دو" کوئي معمولي موضوع نسيں تھا۔ محض تفريحي يار دماني۔ جس کو ليکر محض انگو ٹھا چھاپ کمانی کار بھی کمانی ہا لیتے ہیں۔ "جیواور جینے دو"ایک وقیق نفسیاتی اور معاشرتی موضوع تفاجیے قومی سیجتی اور تفریح کی پیما کھیوں کے سمارے عوام کے آگے لانا تھا .....ایک معاشی امعاشرتی موضوع کو تفریح میں جذب كرنا .....ايك قلكاركيلي جوئے شير لانے كے مماثل ہوتا ہے۔ بيبات صرف اہل قلم ہى سمجھ اور سمجھا سكتے ہيں۔ ہندوستانی ادب بین فن ڈرامہ نویس بیں پیلامقام کالیداس کوحاصل ہے جنھیں کہاجاتا ہے کہ الهامی علم عطاکیا گیا تھااوروہ دیومالا کی تاریخ کاغیر معمول فلرکارہے۔ دوسر انمبر راہندرنا تھے ٹیگور جی کا جنھوں نے اعتراف کیاہے کہ انھوں نے بڑی لگن اور ریاض سے اس فن پر عبور حاصل کیا۔ ابتدائی دور میں ان کی تخلیقات رو ہوتی رہیں کین انھوں نے ہمت نہیں باری اور مسلسل کھتے رہے یہاں تک کہ ناشرین ان کے نام ہی پر ڈرامے خرید نے گھے۔ تیسراغیر معمولی مقام حاصل ہے آغا حشر کاشمیری کو جنھیں پد طولی حاصل رباڈرامہ نویسی پراورانھوں نے اس فن کے ذریعہ غیر معمولی عزت شہرت دولت حاصل کی۔ ان کو بھی اپنے اہتدائی دور میں زمر دست بایز پہلنے بڑے ..... ڈرامے کی تاریخ میں جس شخصیت کانام بین الا قومی سطح پر سر فہرست ہے وہ ہیں European Dramatist فیحمیر ..... جن کے مقابل کوئی ڈرامہ نویس کھڑ اہونے کی جراءت کھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ان میں ہے تھی ہے وعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنی پہلی تخلیق صرف پہلی ہی اتفاقی کوشش میں ایک ہی نشست میں بغیر ایک انچ کاغذ ضائع کئے دوڑھائی گھنٹوں میں سکیل کرلیاوروہ ایک سنگ میل بن گیا۔ بالخصوص جبد جواس زبان کی ابتدائی تعلیم سے بھی محروم رہاہو۔ خاص طور پر آج سے پینیٹس چھیٹیں سال قبل جبکہ کھلے عام فلم بینی کے نقدان کے باعث ہر کلی کویے میں مشکل سے کوئی " قلم اٹھانے" کا دعویدار ملتارہا ہو۔ زیر عت تعفير طلب ڈرامے کا انداز تح برخود آب این زبان ہے کہ بد ڈرامہ ..... جابحد سی کا نمونہ ہے جے سوائے جابحدست ہاتھوں کے کوئی اور بن نہ سکتا تھا۔ جس کا زندہ ثبوت حسب ذیل پالیسی سازشائع شدہ مضامین ہیں جن كوعنقريب بطور مجموعه شائع كيا جائے گا۔" بيشتر مضامين اپنے وقت كے كثير الاشاعت روزنامے اردو ملاپ ميں شائع ہوئے ہیں جن کاریکارڈ اور متن دستیاب ہے۔ کچھ مضامین دوسرے اخبارات جریدول بھمول مقع وبانو دیلی میں شائع ہو تھے ہیں۔

ا۔ یو گلی کوچہ۔یہ اخلاق کے مدفن۔ اصلاح ساج کا قانونی لزوم 59-1958ء

٢ يے پيے كى سلكرى .... نے اور پرانے بيول كے جلن پر فورى قالد 59-1958ء

س انداد گداگری ..... دیر زهوم کاتیام ـ 59-1958ء

سم۔ اردواور اردواد بیول کے لئے امدادی ادارد ل کا قیام بدمعہ لا سرسری سہولت۔ 59-1958ء

- ۵۔ سرکاری دارسیس جرائم کاسدباب یتیم چوں کی باز آبادکاری 60-1959ء
  - ٢\_ فيلى فنژاسكيم (كميونثي فنڈ\_ميوچول فنڈ) پر ديوزل۔ 60-1959ء
    - ۷۔ امتماع جمیز۔ 60-1959ء
    - ٨ بيروزگاري الاوكنس 60-1959ء
- 9۔ پہلاافسانہ "والیی" جوبعوان "آنچل کے سائے میں "میں شائع ہو کر "روسی زبان" میں کمپائل کیا گیا۔ جنوری 111ر 1<u>96</u>1ء اردوملاپ (شائع شدہ تصویر مسودے میں شامل ہے)۔
  - ۱۰ مدریا"رانی" کی داستان \_\_\_\_انسانی ساج میں جانوروں کارول\_
  - اا۔ ماہنامہ ''بانو'' دیلی میں طویل مضامین۔ کشیدہ کاری اور ملبوسات کے ڈیزائین اور پکوان کی ترکیبیں۔
- 11۔ مدارس اور کالج میں آشیج شدہ ڈراھے"تیری دیوالی میری دیوالی" 1953۔"جھنڈا اونچارہے 1953۔ "انگی ہوئی روشن" 1954۔"باپو کی بننی" <u>195</u>4۔"<sup>اکشم</sup>ن ریکھا" (رامائین)<u>1959</u>۔ وغیرہ وغیرہ۔ (ان تمام مجموعوں کو انشااللہ تبالی عنقریب شائع کیا جائے گا)۔ ان مضامین کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی ہوشیار ذی فہم جو ہر شناس نگاہ یہ تشلیم کے بغیر شمیں رہ سکتی کہ متنازعہ ڈراے کا فیصلہ صرف دعوید ارکے حق میں جاتا ہے!!

## جيوُ اور جينے دو ..... تب اور آب:

جیساکہ اننی صفحات پرواضح کردیا جاچکا ہے۔ یہ ریڈیا کی ڈرامہ 58-1957ء میں تمی محفلوں میں ناظرین میں صفحالی بریائی دورائے ہیں تمی محفلوں میں ناظرین میں صفحالی بریائی کے ساتھ پیش کیا گیا جال کا فی عرصہ تک ذیر خور رہنے کے بعد 62-61-61959ء میں نشر کیا گیا اور کامیائی کی ایک نئی تاریخ ممائی۔ "جوال کا فی عرصہ تک ذیر خور رہنے کے بعد 62-61-61959ء میں نشر کیا گیا اور کامیائی کی ایک نئی تاریخ منائل۔ آلور کشاؤل اور ٹیکیوں پر پینٹ کیاجانے لگا۔ جو الکی سینٹ کیاجانے لگا۔ جو الکی سینٹ کیاجانے لگا۔ جو الکی سینٹ کیاجانے لگا۔ جو الکی ہے ہا مقبولیت اور جرد لعزیزی کا جوت ہے۔

اپ اہدائی دور میں ایک سیدھی سادھی ہی کمانی تھی جو ایک کیر التعداد چوں کے مخبوط الحواس جوان باپ کے گرد گھومتی تھی۔ جسکے ذرائع جوان باپ کے گرد گھومتی تھی جس کے کندھوں پر دسبارہ چوں اور نخر یلی ہوی کی ذمہ داریاں ایک اور اضافی ہو جھ۔۔۔۔۔ جسکے آمدنی مطلوبہ ضروریات ذندگی کے مقابل انتائی حقیر تھے۔ وفتری ذمہ داریاں ایک اور اضافی ہو جھ۔۔۔۔۔ جسکے ستاے دب کچلید حواس مردکی ذندگی بذات خودا پنے وقت کی عظیم ترین جمافت تھی۔۔۔۔۔۔

جب بدریدیو پر پیونچا تواس میں مزید تیزی اور تبدیلی آگئی۔ کثرت اولاد کے عجیب عواقب انتشار ابتری بدحالی کے باوجود کا مرید شرمااصلاح اور سیجتی کے ساتھ ساتھ بہ حیثیت لائن "Lionساج سدھار کے ناطے اس خاندان کی سر پرستی کرنے گئے۔ یہ کردار سارے معاشرے کیلئے ایک روشتی کے بینار بعنی Beacon کی حیثیت میں روشتاس ہوااورہا تھوں ہاتھ لیا گیا۔ پچوں کی ایک فتنہ سازا کشریت کی شب وروز فتنہ انگیز شرار توں کے باعث معاملہ محلے بھر میں فرقہ وارانہ تناؤکارنگ اختیار کر لیتا ہے اور فینو نواب کے سامنے صرف دوبی راستے رہ جاتے ہیں یا تو خود کشی کر کے نجات پالیس یا پھر بوی کو طلاق دے کر ان ماں پچوں سے گلوخلاصی کر لیس۔ حالات کے اس فیصلہ کن آئیج پر مسز اور ڈاکٹر شر مادوڑے چلے آتے ہیں۔ اہل محلّہ اور گھر کے اندور فی حالات کو قابو کرتے ہوئے جمشکل میاں بوی میں مصالحت کرواوتے ہیں۔ مستقبل کیلئے منصوبہ بدی سے پھوٹا چار سالہ لڑکا نیچے سے کری کھنی ان کو گرادیتا ہے غصے اور طیش کو بھول کر جاتے ہیں۔ مستقبل کیلئے منصوبہ بدی سے بھوٹا وار مصالحت کی ساری کارروائی جمال کی تمال رہ جاتی ہے۔ وہ اور الن کی مسز اس بوجا تا ہے۔ یار زیدہ صحت باتی !!

ڈراے کی مرکزی کمانی کو بھائی لوگوں نے بیسیوں بار ہر دورخ پر اتنا کو ٹا بیٹا ہے کہ اس کی شاخت ہی باتی رہ گئی نہ قدرو قبت۔ صحیح معنی میں سکے کی مہر ہی گھس گئی۔ اس کے باوجوداس کا بیغام زندگی کل بھی اچھو تا اور زندہ باتی ہے۔ جے موجودہ مزاج وہا حول ہے ہم آہنگ کرئے کے لئے مزید اضافہ مصا ever۔ آئی کس کو ایک A time being play category کرتے ہوئے اس کو ایک Cone act محل میں فیلی ڈرامہ۔ اٹھا کر ایک ممل فیلی ڈرامہ۔ اٹھا کر ایک ممل فیلی ڈرامہ۔ اٹھا کہ اٹھا ہے۔ جو حسب حال ایک رخی لیمن One act محل ایک رخی لیمن و محلام کے مطابق صرف ڈاکٹر صاحب کے Play وہو تا ہے اسکی تزیمین نو میں "ستارہ سحر گروپ" کے نشر کردہ یا شائع شدہ حسب ذیل آئیک رخی ڈراموں رافسانوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

- 1- رانی بهو\_نشر کرده جولائی اگست <u>1958ء ایک رخی دُرامه: بی جان بی کا مثبت کردار .</u>
- 2- سنر اسور ا 1958ء ایک رخی ڈرامہ: غازی اور اعجاز کا معاشقہ سسٹر صوفیہ کارول۔ ڈھولک کے گیت وغیرہ۔
  - 3- پیول والی 1958ء ایک رخی ڈرامہ: لڑکیوں کے ڈانس اور گراما فون والا معاملہ۔
  - 4- پیار اور پیسه <u>195</u>9ء ایک رخی ڈر امہ : کیم الف بے۔ دوم الف بے کی شادیوں کا داقعہ۔
    - 5- لفظ \_\_\_\_\_\_ 1959ء ايك رخى درامه : غازى كامنى كردار اور شر منده باشى كارول \_
      - 6- آخرى كرايد دار\_\_\_\_1959ء ايك رخى درامد: قرض دار يرخان بايكي يورش\_
  - 7- رائے فروفت: <u>1959ء ایک رخی ڈرامہ: صفدراور مقترر کروار پروفیسر کے رول میں۔</u>
    - 8- مجمع خريدلو: 1960ء ايك رخي درامه: سيد احد ميداد خان واروات.
      - 9- بقر عيد: 1959ء ايك رخى درامد: تنم كالفاقى موت-

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

10- واپسى: <u>196</u>0ء افسانه او دوملاپ می جان بی کی موت۔

11- نئىمان : 1959ء چول كاليك رخى دُرامه أنفينونواب كاعقد ثاني-

12- عيادت: 1960ء آتيج كرده ڈرامه گاند هي بھون۔ شرمنده ہا ثي كي بسيار خوري۔

13- اپنی پیاری دنیا: <u>195</u>8ء چوں کانشر کر دہ ڈرامہ۔اذان۔ مندرو کلیسا کے گھنٹے اور بھجن منڈلی وغیر ہو۔

14- جيواور جينے دو: 62-<u>195</u>9ء مركزى كر دار اور جول كى تول كمانى -

15- ما كلى بوكى روشنى: <u>195</u>9ء دُاكثر شر ما كافينونواب كى گھر روشنى فراہم كرنا۔

16- چھمو کادلها\_\_\_\_\_1960ء ایک رخی ڈرامہ۔ شرمندہ باشی کی گر ہستی۔

17- آواره ...... <u>196</u>0ء ایک رخی ڈرامہ کافی والے کا کر دار۔

18- ڈاکٹرزان ٹیڈی <u>196</u>0ء ایک رخی ڈرامہ فی جان فی کی طویل بیماری اور علاج

19- غیر مطبوعہ مسودات12افسانوں کے سیٹ سے۔ایک رخی ڈرامد۔" اُس کیلئے ایک قیص" سے

20- غير مطبوعه مسوده" لاله صحرائی"سے۔۔۔۔۔

کومزید نکھاراجائے گا۔

(اوران سب ہے مل کرماہے یہ نظر ٹانی شدہ معبول عام وخاص تعبیری تفریکی شہ پارہ) نوٹ :..... اِس ڈرامے کواسی ننج پرا گلے اڈیشن میں مزید اور طول دیا جائے گااور ایک نمایت معیاری و شستہ تخلیق

## جيو اور ..... جينے دو!! مھوس د کني ماسٹر پيس:

ہمارا در میانی جدی سلسلہ دیار کھنوکے جڑتا ہے۔ دکن میں آباد ہوتے ہوئے غالباً ڈیڑھ صدی گذر چکی۔ لیکن ہماری زبان و تہذیب پر وہی کھنوی رنگ غالب رہاہے۔ ہمارے خاندان میں زبان ہے حد صاف شفاف میٹھی اور دل آویز ملتی ہے۔ جن دنوں ہم علی گڑھ میں تعلیم پاتے تھے دہلوی طلباء ہم بہوں اور بھا کیوں کے انداز گفتگو کی ہوئی ہی ستائش کرتے! رشک کرتے اور اختیار کرنے کی کو شش کرتے۔ حالا تکہ دیلی اور آگرہ اپنی کھڑی یولی کیلئے ہندوستان ہمر میں مشہور ہے۔ جو آج بھی پاکتان میں زیر چلن ہے۔ جس کا شالی ہندوالوں کو بیواز عمر بہاہے۔ لیکن چے چو تکہ فطر تا سلجھ ہوئے ہوئے ہیں اور ہر قتم کی دنیاوی سیاست سے بالاتر ....اس لئے ہماری زبان کی دلداریاں سکول کے علاوہ کا کی کی طالباۃ۔ انٹر تا پوسٹ گر یجو بیٹ بھی کرتی رہیں۔ جس سے احساس ہو تا ہے کہ وہی زبان موثر ہوتی ہے جو مٹھاس کی حامل ہو۔ اور اُسے چوں جیسے معصوم کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیا جانچاہئے۔ پیشرو پیڑھی ہی کے تم و روان کے مطابق کھڑی یولی اوال نے ناتہ کی داستان حیات سے خامت ہے۔ شالی ہند عالم علاقائی عصیت سے بائدھ رکھا قا۔ جس کا جوت خود حضر سے غالبی کی داستان حیات سے خامت ہے۔ شالی ہند

والوں کے تئیں بالخصوص جنوفی ہندوالی اردوائیک مجمول زبان تھی بالخصوص مدراس اور دکنی ہولی۔ جے اکثر کتابوں ،افسانوں ڈراموں فلموں اور دیگراد فی اصناف میں بطور مزاح و تفریح و ججو طنز ااستعمال کیا جا تارہا.... کی چلن آج بھی جاری ہے۔ حالا نکہ آج مدراس خصوصاد کن کی اردوکا فی ترقی کر چکی ہے۔ دوسر کی طرف خود جنوفی ہنداور دکن والے جوں جوں اسانی معیار پرتر فی کرتے گئے تونہ صرف خود آپ اپنی جدی زبان سے دستبرداری اختیار کر فی شروع کی بلحہ آسے حقارت کی نگاؤ ہے دیکھتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نظر انداز کرنے لگے۔ اس طرح دکنی اردو پر زیر دست ضرب لگی۔

ترقی کار جمان اور بلند پروازی انسان کی فطرت ہے خواہ وہ کسی شعبہ حیات میں ہو۔ لیکن انتا پیندی کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں اپنے ورثے کو مٹادینا۔ اپنی ہی ولادت کے گھوارے کی میخین نکالنی شروع کر دینا۔ عصین و توصیف کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ ہمار ااصول توبہ ہو تا چاہئے کہ ہمارے ماضی کی ہر سچائی آیک مگینہ ہے۔ جو گلینہ جس جگہ جڑا ہے بہت خوب بہت عمدہ ہے۔ ان جڑاوی گھنوں کو تاریخ کے زر نگار شیش محل میں سچائے رکھناہی توارث کا تحفظ ہے۔

اگر چپہ کہ تصنیف ہذا پورب مجھم اتر دکن کی ملی جلی اردو کا دلچیپ امتزاج ہے لیکن اس رنگ پر حاوی ہے" تھیٹ دکنی اردو کا رنگ!"۔

مسود ہ ہذا کی نشاۃ فانیہ کرتے ہوئے "دکی" کے بارے ہیں جھے احساس ہوا ہے کہ یہ ایک مخصوص انفرادی ہولی ہے۔ صحیح معنی میں غیر معمولی ابنائیت کے رشتوں کی زبان ہے۔ اس کے بھن مخصوص الفاظ اسنے موسیقی رہز ہیں کہ شالی ہند کے شعراء اور فلمی شاعروں نے بلٹ بلٹ کرا پئی تخلیلقات میں بخر سے استعال کیا ہے۔ بہدا کر صدابہ یہ یاں انہی آواز دل اور الفاظ سے کی گئی ہے۔ مثلاً "ہو۔ ہو۔ ہؤ!! مؤتی ہوئ اوکی۔ ووئی۔ ووؤوؤا۔۔۔۔۔ ہوئے۔ جی احتی۔ وغیرہ وغیرہ این الفاظ کو بھی ہوئ اوکی۔ اوکی۔ ووئی۔ ووؤوؤا۔۔۔۔۔ ہوئے۔ جی احتی۔ وغیرہ وفیرہ والمی کہ الفاظ کو مختیج کر مخصوص نبح پرلے اور راگ پر اداکر نے کے لئے دکنی ار دو بہت بدنام ہے۔ حالا تکہ اس نبح پر ہولنا زبان کو مزید معصوم اور پر کشش نبادیتا ہے بہد زیادہ سے زیادہ اپنا بیت کا احساس دلا تا ہے۔ مثلاً "آب بدلے شین بھی سے من یو لیاسو سے ربا" (مونہہ کی بات دنیا سے دل کی بات سے اللہ) یا "اب کے برس ہولی سنیں بھی ہی کی دل کی آگ شعنڈی نئی پڑی" یا پھر "بات ایج الٹ کو گئیں۔ " کھیور رہ گیا۔ تشمل کھل گئی" یا کون اچ تمنا پر ایک اگر کے بیٹھ رہے) وغیرہ ایجھ بھی صحت مند الفاظ کا توڑ مروڑ کر استعال مزید سونے پر ساگ کہا کام دل چھوٹا کر کے بیٹھ رہے) وغیرہ ایجھ بھی صحت مند الفاظ کا توڑ مروڑ کر استعال مزید سونے پر ساگ کا کام دل چھوٹا کر کے بیٹھ رہے) وغیرہ ایجھ بھی صحت مند الفاظ کا توڑ مروڑ کر استعال مزید سونے پر ساگ کا کام کر تا ہے۔ مثلاً " تجھے۔ ہے یا بی س نے ۔ من نے منا" (تھیدی) " تانانا یاکو 10 کی ای کو ۔ ان کی ۔ ان کی ۔ انکو ان آن یا کو ۔ ان کی ۔ ان کی ۔ انکو ان آن یا کو ۔ ان کی ۔ ان کی ۔ ان کی ۔ ان کی ۔ انکو ان ان کی ۔ ان کو را آنو۔ جاکو۔ مل کو۔ یو کو کی ان کو۔ یو کو کو کور آنو۔ جاکو۔ مل کو۔ یو کور آنو۔ جاکو۔ مل کی کی ان کی ۔ ان کی دور آنو۔ کور آنو۔ جاکور آنو۔ کی دور آنو۔ کی کور آنو۔ کور آنو۔ کور آنو۔ کور آنو۔ کی دور

words ۔ کھنٹی کر لے میں اداکر تا" Utterance in melodious way" انسان کی زبان دانی کا فطری خیج ہو تاہے۔ اور یہ دنیا کی تقریباً ہر مروجہ و مسلمہ زبان میں رائج ہے۔ خواہ وہ انگلش ہو فرخی ہو در شین ہویا چا شیز! تو پھراس کے لئے صرف اور صرف دکی نشانہ ملامت کیوں ؟ جبکہ "امال بار" کے ساتھ یولی جانے والی از دو میں بیسیوں نقائص اور سینکڑوں لے کاور راگ یائے جاتے ہیں۔

لهذا الله المن عصبیت کوماضی کی محراب میں رکھ چھوڑ کر تسلیم کر لینا چاہے کہ اردو کے سینکڑوں رنگ ہیں اور ان تمام رنگوں کے جڑنے ہے، توس قرع (RAINBOW) بنتی ہے اور قیامت کی دلفر بین کارنگ جمادی ہے۔

اردو انقلاب ' ہردوش'امن وامان۔ ملنساری ، بھائی چارہ اور پیار کی زبان ہے۔ جس کا جُوت یہ ہے کہ اردو کے سینکڑوں الفاظ ہر ہندوستانی زبان میں استعال ہوتے ہیں جن کاماقہ مترکی عربی اور فارسی وغیرہ ہے۔ اور تو اور الفاظ کو ہری طرح انگریزی ہے دیگر زبانوں میں استعال کیا جارہا ہو ہے۔ ای اردو کی اور فارش مقولوں اور الفاظ کو ہری طرح انگریزی اور انگریزی ہے دیگر زبانوں میں استعال کیا جارہا ہے۔ اسی اردوکی آبیک شاخ و کئی' اپنوں اور اپنائیت کی زبان ہے۔

کرو۔ "دیا تھا۔ جو آج ساری دنیا میں نے " تح یک جدوجہداردو" والوں کو "اردوچاؤ" کی جائے نعرہ "اردو سے انسان کرو۔ "دیا تھا۔ جو آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اب میں اردو کے قد آور دا نشوروں سے ملتمس ہوں کہ "دکنی سے خود ہم انسان کریں" بالحضوص "گڑ کی ڈتی" جیسی اس زبان کواد فی طبقات کی بدلی۔ مجمول طبقات کی علامت" چاکر پیشہ کی بدلی" سمجھنااور کمنا چھوڑ کر ،اپنے لائحہ عمل کی اصلاح کریں۔" کہ دکنی اردو۔۔۔۔۔ معز ت امیر خسر و جیسے بررگان دین کے ماسواء شاہان دکن بالحضوص قطب شاہی خاندان کی درباری و محلاتی بدل کو سے "جے دکنی ماؤں بھول میٹیوں نئے برے چو نجلے سے کھار دیا ہے۔ خاہر ہے ہم ان نیک ویاک اعلیٰ مرتب بزرگوں سے زیادہ او نجی ہو ضیں سکتے۔ مجمعے فخر ہے کہ میں نے اس تصنیف میں روایتی دکنی اردوکا استعال کیا ہے۔ جے استعال کرتے ہوئے ذندگی میں پہلی بار مجمعے اس زبان کی درباری و محلاتی شان و شوکت اور عمومی مضائل کا احساس ہوا ہے۔ اس کی ایکیت کارنگ منفر دے!!

## چندازخود پیدا کرده غلط فنمیول کی ضروری وضاحت!!:

"جیواور جینے دو" دکنی گنگا جنی تهذیب کاتر جمان۔"سالے اور بہوئی کی نوک جھونک چھیڑ چھاڑ" کے خوطگوار ردّ عمل بطور وجود میں آنے والا سیدھا سادھا دل آویز ڈرامہ تھا جس کا مقصد نہ کسی مخصوص فرقے کی نمه مت اور تو بین تھانہ ہی کسی مقابل فرنی کی ستائش .....نہ کسی کی دل آزاری اور نہ کسی کی دلداری!! بہے اس دور میں پیار تھر سے انسانی رشتوں کی بیار تھر می عکاسی!! جس میں محض کثرت اولاد کے مصیب عواقب کواجاگر کیا گیا تھا جو بدات خود" فیملی پلانگ کے بعد قیملی پلانگ

کی تائیر بدات خود حافت ہے۔ جبکہ فیلی پلانگ کاسوال نسل کشی کے بعد نہیں نسل کشی سے پہلے پیدا ہو تا ہے۔ " اور ہواہھی الیا ہی اس ڈرامے کے نشر ہونے کے باعث بھی پیر ڈرامہ" فیلی پلاننگ آئیڈیالوجی" کام کر ک خامت ہوا۔ اس میں سوائے عام فہم صداقت کے کو کی سیاست ہی نہیں تھی۔ " نیم تحکیم خطرہ کوان نیم ملا خطر ہُ ایمان " اصول ير ہمارے نقال بھائيوں نے خوا مخواہ "انساني ريوڑ پيداكرنے كاذمه دار صرف اور صرف مسلمانوں كو قرار وے کرفیلی پلانگ بل کی ساری توانائی کو مسلمان پر مرکوز کردیا" اور گذشته تمیں پینیس برسول میں صرف مسلمان "افزائش نسل كيلي معتوب ومقهور ي ذليل اور خوار بوتے رہے۔ جس لعنت ملامت اور مذمت ك گواه اخبارات کی فاکلیں آج بھی محفوظ ہیں۔ حالال کہ در حقیقت .....بالفراط افزائش نسل صرف ہندوستان ہی كاستله نهيس بلحدسارى دنياكاستكه ربائه- خود جارے وطن مندوستان ميس كثرت اولاد كى شرح فيصد ماسوامسلم دیگر فرقول میں نستابہت زیادہ ہے دوسو کڑوڑویں ولادت آستھانہ کا تعلق کس سے ہے؟! جے ایک مکمل سروے سو فصد الب كر سكتا ہے كيكن مفادات حاصله كى پذيرائى كے كريب مقصد كے تحت وفور چاپلوى ميں زيروسى "ا کیک ہر دلعیزیز ملنسار معصوم مسلمان کو "عصبیت سے بد ترسیاست کی صلیب پر چڑھا کر " ذہن بہایا گیا" در اصل چغل خوری۔خوشامہ عمداً پیدا کر دہبہ ظنی وہ لسانی ہتھیار گیں جن میں سازشی دماغ گھتے مطلبی لوگوں کا جاتا کچھ نہیں گر آتا من بھر ہے۔ اننی ہتھیاروں کے سمارے صرف گھر دفتر محکمے شعبے ادارے ہی نہیں بڑی بوی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے گئے ہیں۔سیاس ہواؤں کارخ پلٹ دیا گیا۔ ایسے میں نام نماد مسلمان افراد نے جلدہے جلد دولتمند بنے کایہ موثر حربہ اختیار کرر کھاہے کہ مسلم خالف لائی میں خود مسلمان کہلاتے ہو کے اسلام۔ واعی اسلام یا مسلمانوں پر شدید نکتہ چینی کی جائے۔ خواہ مخواہ بال کی کھال تھینج کھینچ کر عیب نکالے جائیں۔ اور گیدر گید کر توہین اور سرکونی کی جائے۔ دوسرول کی کمزوریوں ، غلطیول اور جرائیم کوخود مسلمان کے سر مندھ دیا جائے۔ ا یک مسلمان کی معصومیت اور بے گناہی کوسب سے بڑا گناہ قرار دیا جائے۔ توبے مانگے وہ کچھ اورا تنا کچھ ملتا ہے جس کے بعد آپ محاج نہیں رہتے سےامسلمان آپ کا محتاج بن جاتا ہے۔ ہو جمئے آپ کے وارے نارے۔ آپ جھو نپڑی ہے سرک کر محلوں میں آگئے۔ اترن مینگے سوٹس اور بالش زدہ شوزین گئے اور جھوٹن ..... مینگے فا سیواسٹار ہو ٹم کے ڈزر آپ سونے کے ہر تنوں میں کھانے۔ فوم کے گددل پر سونے ادر جاندی کے جھولوں جھولنے لگے ....اس سب کچھ کے لئے آپ کولس بہ کرنا تھا کہ مسلمانیت کا ٹھید پیشانی پر لگائے "اسلام واعی اسلام اور غیور مسلمان" کی کر دار کشی جواور تو ہین ..... اور بھی کچھ سلمان رشدی اور تسلیمیہ نسرین نے کیااور سوٹ کیس کھر تھر كرانعام يائے۔ جبكه نقالول نے علامتى مسلمان كوجو تيول كابار بهناكر سركارى مراعات وانعامات تو يائے بى ..... لیکن خود دوسرے مسلمانوں کو بھی جل دے کر اپناہم نوا ماکر خوب مختصہ تماشا کیااور ثابت کردیا کہ "ایک مسلمان ....ابناای آل اولاد کا پید یالنے کیلئے کیے کسے او چھے حربے استعال کر کے خارش زوہ کتے باوستر خوان

کے بلاوڑ کی زندگی گذار رہاہے ..... "لبذا اب مسلمانوں کواس ناکر دہ گناہ کی ذمہ داری سے دستبر دار کر دیا جانا ہی قرین حق وانصاف ہے!!

اگر مسلمان کی قوتِ عمل کو کثرت کاجواز ہمایا جاتا ہے تو بیہ حقیقت کے مفائر ہے۔ مسلمان کی قوت و طاقت بھی بھی کثرت میں نہیں بلیحہ قوت ایمان میں مضمر رہی ہے۔ جیسا کہ بابائے قوم مہاتما گاند ھی نے اپنی حین حیات میں تشکیم کیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے وطن ٹانی کونام دیا اہل وطن کو شناخت اور زبان دی اور وحد تِ ملک وقوم کا نظر یہ دیا۔

جبكه ده كل بهي اقليت مين تصاور آج بهي اقليت مين بير\_

تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح اقلیت میں ہوتے ہوئے انھوں نے چھوٹے چھوٹے رجھوٹے اڑ دواڑوں کی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے اس سر زمین کی شیر ازہ بدی کی۔ کس طرح محض ایک معمولی ضلع کے متوازی ہتایا ہور جیسی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جوڑ کر ہر آعظم ایشیا کا عظیم تر ملک ہندوستان ہادیا۔ اور کس طرح وطن عزیز کو ایک عظیم تے است. جموری آئین کو روبعمل لاتے ہوئے جمہوریت کو فروغ دیا۔ اور کس طرح وطن عزیز کو ایک عظیم ملک۔ عظیم قوم۔ ایک باو قار زبان کی بچپان ایک شناخت دی۔ اور ہے سب پچھ کرتے ہوئے انھوں نے ملک و قوم پراحیان نہیں کیا بیے اپنا فرض اواکیا۔

کل کی حکمران اقلیت نے انگریزوں کی مائند ''لڑاؤ کور حکومت کرو''پالیسی نہیں اپنائی بلیحہ پیار و محبت خلوص دیگا گئت کے ساتھ حکومت کی اور حکومت سنبھالنے کے موقعہ بھی دئے۔ ان کی اکثریت نے درویٹانہ شب و روز کاٹے: انھوں نے رفاوعامۃ کیلئے جو کچھ بھی کیااس کا فیض آج بھی جاری ہے!!

کل کی حکرال اقلیت نے ثانِ ملوکیت و حکومت کی جو شاندار تاریخ مائی ہے اسے آج بھی منادر و کلیسا کے گھنٹے ساتے ہیں۔ ساتے ہیں۔اسکے باوجود حقائق کی نفی حق وانصاف کاخون ہے!

"آج کی محکوم اقلیت کی حیثیت میں مسلمان بزاروں مسائل کے چنگل میں گھرے اپنی صبح صرت اور شام غریبال پر عزت نفس کی چادر اڑھائے ہوئے کس شانِ غرمت بسمائد گی دبے چار گی کے ساتھ اپنی حیات وہقا کیلئے سرگردال سرگرم عمل ہے۔

اسکی جیتی جاگتی اصلی تصویر ہے" جیواور جینے دو"۔!

## فينونواب كى ولادت باسعادت:

مینونواب کی ولادتِ باسعادت حسب روایت قدرتی انقاق ایک حادثه ضر وربے لیکن علم وادب تو کیا محض ابتدائی تعلیم سے کوسوں دور دماغوں کی کر شاتی اختراع ہر گزنہیں ہے نہ ہی الهام۔ بابحہ عین قرین قیاس و دلیل ہے!! فینونواب جن کاغریب خانہ حیدر آباد کے مشہور و معروف ریلوے جنگشن نام کی اسٹیشن سے محض دو تا پانچ منٹ کی مسافت پر واقع ہے اور وہ جن حالات میں جنم لیتے ہیں۔ ان کوریکارڈ پر اجاگر اور محفوظ کر لینے والا صرف تیر میرس کاغیر معمولی ذہین چلبلاشر بر لڑکا ہے جو اپنے قیتی اور بہت بڑے کوڈیک کیمرے کے ساتھ بظاہر شائس تلاشتا پھر رہاہے۔

عالبًا 5 یا 8 من 1956ء بروز ہفتہ۔ آدھی رات سے جاری بے موسی شدید برسات محم گئے ہے اس کے باوجود آسان پر گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں یو ندا باندی کے ساتھ ساتھ کھی کھارا کی آدھ جھڑی چا خالگا جاتی ہے۔ غالبًا صبح کے ساڑھے جھے پاسات جے ہوں گے۔ ماحول پر امر کے باعث اندھیر اغالب ہے۔ باغ عامه کی مجیلی دیوارے مصلہ پلیٹ فارم برگرانڈٹرنک اکسپریس مھیری ہوئی ہے۔ غیر متوقع بارش کے باعث اور کچھ محنیکل وجوہات کی ماپرٹرین کے کافی لیٹ نگلنے کا علان ہو چکا ہے۔ سینڈ کلاس ریزروڈ کمیار شمنٹ میں محترمہ شرین علی پاشاا بے چار تاسولہ سالہ چوں اور ملازمین کے قافلے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جن کے ساتھ يکم نواب صاحب جوایے چوں کے ساتھ وداع کرنے آئی ہوئی بیٹھی باربار شوہر کی متوقع آمد کا جائیزہ لیتی ہوئی گلر مند ہیں۔ پلاٹ فارم پر مر در شتہ دارو بھی خواہ جمع ہیں۔ تیرہ سالہ سب سے بوالز کا کیمرے سمیت بلامقصد پلیٹ فارم پر گھوم رہا ہے۔ اچانک سینکروں افراد کی آمدور فت کی گھماٹھی کو نمایاں طور پر کا ٹتی ہوئی ایک شخصیت ایک انفرادی حالت میں ہانیتے کا نیتے سرتایا بد حواسی کی تصویر بنبی دوڑتی ہوئی محولہ پلاٹ فارم پر نمودار ہوتی ہے۔ اس حالت میں کہ ید نداباندی اور یو چھاڑے کی چھتری ہاتھ میں ترازو بندی ہوئی ہے۔ شیروانی چو تکہ کے باعث متوازی بٹن لگانے کی معذوری ہے۔ ٹرین چھوٹ کینے کی خدشے اور خوف کے باعث ذرامہلت نہیں حاصل کہ شیر وانی کے مب کو نکال کر دونوں پلڑوں کو متوازی بٹن کرلیں کہ ان کواپی اکلوتی محسن میں کو دواع كرنائي جوياكتان جارى بير \_ بجرنه جائے كب ملا قات ہو!! كيچراور چينوں سے مجئے كے لئے ياجامے كياسينے کانی او پر چڑھے ہوئے ہیں قیتی جوتے جن کی ڈوریاں ٹھیک سے کسی نہ گئی ہیں جبڑے کھول کر کیچیڑ میں تربتر لتھڑے ہوئے۔ سر پرتر کی لال ٹوپی کسی قدر تر چھی جی ہوئی جسکا گھنا سیاہ چھند نا ہواؤں میں اسراتا ہوا۔ اور ٹوپی تر چھی ہونے کے باعث بالوں کے لیچے پیشانی سے آنکھوں تک احاطہ کئے ہوئے۔ سیدھے ہاتھ کی بغل میں فاکل نما كيرون كابرا دبة دبابوااور ينج مين تام چينى كافتيتى بيدوى توشد دان \_ جس كے ديول ميں خودان كے اسپناتھوں ہے مائی ہوئی (فاتحہ کا تیرک) قبولی۔ سوجی لوز۔اور بھھارے بیگن مید ہیں۔ ابھی وہ کمیار ممنٹ تک پیونچ تھی نہ یائے کہ (علی گڑھ) مسلم بوائز ہائی سکول اور بعد ازان دارالشفاء ہائی سکول کے مسلمہ ومصدقہ شریر اور چلطے طالب العلم ....اساتذہ کی آمجھوں کا تارہ۔ ہیڈ ماسر صاحب رضاء سرے منظور نظر شاکرد قر زمال عرف عام "بنانا" نے کیک لیا۔ اللہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ سیدھالے جاکرای احاطے میں موجود سکتل ہاوز کی چھت پر

سب ہے اونچے مقام براس طرح کھڑ اکر دیا کہ لیں منظر میں صرف سر مئی سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسان اور بارش کی پھواریں ہیں.....اور خود آپ پیڑیوں پر کیمرے کااینگل اڈ جسٹ کرنے کا مسلسل بیانہ ہاتے ہوئے۔بے چارے سادہ لوح نواب صاحب کیمرے کی تھنڈی تاریک آ کھ کے سامنے کم وہیش دس منٹ بے حس وحرکت مسکراتے کھڑے بوز مارتے رہے۔ پلاٹ فارم اور کمیار ٹمنٹ میں موجود سارے کے سارے افراد انہی کو مرکز نگاہ مائے ہوے مارے بنی کے محض دو فقرے مونہ سے نکالنے سے معذور .....کہ کس طرح ایک چھوٹے سے شریر لڑے نے ایک پختہ العمر معزز کھخص کو ازخود"فول" بننے پر مجبور کر دیا۔ اور بے چارہ آداب تصویر کشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارے ماحول سے بے نیازو بے خبر صرف کیمرے سے آٹکھیں لڑارہاہے۔ دفعاً ان کے بھٹیج نے چلا کر آواز دی" پچا! اتنے گھرے امر اور اند عیرے میں تصویر کھنچتی کمال ہے"(حال مقیم کینڈا) اور وہ چونک کر بات كو سجهنے كے بعد چكماڑتے ہوئ "لاحولاولاقوة"كے ساتھ فيے الرنے لكتے بين تو چھوكرا" بليلي صاحب زنده باد "كاب بنگام نعره بليد كرتے موئر فوچك (يروى كميار ممن كے نائليك ميں "انڈر كراؤند")! یمی وہ لھے تھاجب نام کی اسٹیشن کے سکنل ہاوز کی چھت پراس ڈرامے کے مرکزی کردار 'مفینو نواب المخلص بہ براگنده حیدر آبادی کی ولادت باسعادت واقع ہو کی جسکے عینی شاہدین یا کستان ہندوستان۔ لندن۔ امریکہ کینیڈااور خلیجی ممالک میں بفضل تعالی بقید حیات ہیں) اور چھتری۔ توشہ دان۔ فائل۔ ابھی ہو کی شیر وانی۔ تر چھی ٹویی۔ او نچ پائخ ۔ پھٹے پرانے گندے جوتے اس ہر ولعزیز سادہ لوح عام مسلمان کی مستقل علامت اور پھان بن گئے۔اور پر لطیفہ اس قدر مشہور ہوا کہ خاندان کے واحد (اس وقت) شاعر و قلمکار نے محض اینے خوش مذاق خوش خور اک بیدی اور چوں پر جان نچھاور کرنے والے سعاد تمند اطاعت گزار خدمتگار بمادرنسبتی کی تھنچائی کی نیت سے سے جوبه فکشن (57-1956)"بے جارہ" قلمبند کیا جے مسلسل سال ڈیڑھ سال تک تمام گریلو تقریبات کے اجتاعات میں گر بحوثی کے ساتھ پڑھا جاتا اور ہوی دلچیں کے ساتھ سنا جاتار ہا۔ سالے اور بہوئی کے رشتے کے پیش نظر کسی کورو کنے ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہال تک خود فینو نواب محظوظ ہوتے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے حاضر دماغ چوں کے دل درماغ میں بیر خاکہ کھو اتنا پوست ہو گیا کہ وہ چلتے چرتے ایکٹنگ کے ساتھ اس کے د کچسپ حصول ادر مکالموں وغیرہ کا ڈراما کی انداز میں جادلہ کرتے۔ کویا فینو نواب اور ان کی پیٹم کی جات سارے خاندان اور عزیز دا قارب کیلیے ضرب المثل بن گئی۔ یہ تفصیلات تھیں ان کی وار دات ولادت کی جوالی اہم Source of Inspiration بن گیا۔

مود فته 2000-11-4

ايمن بركات ولا

حيدر آباد ـ 36

(بانو) انجمن آراء

# مکمل ایک رخی ڈرامہ: جیواور جینے دو

حيدر آماد مقام

-: دور

نتاہ حال جا گیر دارند ماحول۔ یو لیس ایکشن کے نتیج میں نتاہ حال مسلمانوں کاتر جمان۔ كيفيت

بالعموم تلنگانه عوام کی معاشی بد حالی دیربادی کی تصویر

د کنی وضعد ارشر فاء کامحلمه - مخلوط هندو مسلم غریب وامیر - ترقی پیند اور کشر پرست جائے واقعہ **-**:

طبقات کی پرسکون بستی۔ ازاول تا آخر تباه حال دیوڑھی کا پچھواڑا جور ہائیشی پورٹن مادیا گیاہے۔ منظر -:

کثرت اولا د۔معاشی بد حالی اور نہذیبی نناد کا مظہر \_لوگ جن کے شب وروز کا انحصار حالات کے جزرومدیرہے۔

#### کردار:۔

ماحول

صدرخا ندان فضو نواب

فينونواب كى حسين وجميل اہليه تی جان تی

> پیلن جڑوان بیٹیاں۔ كيم الف وب

دوسری جزوال بیزیال۔ وم الف وب

سوم'چھارم' پنجم :-

<del>-</del>: شم جھٹویں نمبر پر آٹھوان پہلن بیٹا

ہفتم الف ویے:-ساتویں نمبریر جروال بیٹے

مشتم الف وب :-آٹھویں نمبر پر جڑواں بیٹے

(جملة ااولادين) تنم:-نویں نمبر پر تیر هواں آخری پیٹا۔

ڈاکٹراندرراج شریا :-لائن کامریٹر۔فینونواب کے پڑوسی۔

ہیگم شر ما ڈاکٹر مسر ز ٹیناراج شر ما :-

ابورریدی نرستگ موم کی سینئر نرس۔ بیدہ خاتون سر صوفيه :- جناب مخدوم محىالدين مخدوم شاعر دكن

كامريثه مخدوم

سنسكرت مندي تلگويندت برممن ينڈت پنتکو بی جان نی کے بزرگ والد والدصاحب روش على خانداني بھىچىلا روشنئے فینونواب کے حقیق سالے سكندر صاحب فضونواب کے نسبتی بہنوئی بجويا جاك بی جان بی کا بھانچہ شرمنده ماشي متصله يرزوسي ظهورصاحب -: بيمم ظهور صاحب چشتی سینگم **-**: دونول كانوعمر بيثا غازي غازی کا چیازاد۔اور دوست اعجاز محلے کی بزرگ خاتون سطوت آیا نصونواب کی بزرگ ممانی ممانی جان **-**: روائتي قاضي قاضى صاحب راوئتی ٹیوٹر ماسٹر صاحب اور مشهود ومسعود دو بیځ انسيكثر مهمان کر د ار بتول بی۔زہر ہ بی نی جان نی کی بے تکلف بیماندہ طبقے کی پروسنیں چنومال\_انسوما بردى ولهن (تھاوج) ببار سي سيمم ہوئ بھاوج کی بہنیں جھانسی ہیگم بري دلهن كارنڈوا برايھائي آفتاب خان -: ثمينه 'رضيه آفتاب خال کی معمراولادیں جنسیں کم سنی کی خوش فنمی لاحق ہے۔ -: ریجانه، سلطانه، زابر جھانی لیگم کے جیٹھ کامتر ہیٹا بيدادخال :-سيداحم جھانسی پیم کادوسر اجیٹھ SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô گتیش :- پردی کم عمر لڑکا باب میان :- پردی لڑکا ہول بی کے دو پیڑ :-ارشاد علی :- خو دّارخان کے حقیقی ہوئے بھائی باہد کملیم اور چند نوجوان :- محلے کے لڑکے (اور محلے والے) آوازیں :- سائیلہ۔سائل۔مجذوب۔خاکروب۔بھٹی رکشاران۔گور کھا۔اور رگیلا (مرغ) مجلی (کلی) وغیرہ۔وغیرہ

# «کشادگی"

ایک سیاه لباده یوش سامیه --- صلیبی انداز میں معلق خلامیں نمودار ہو تاہے ۔

دو مختلف سمتوں میں تھیلے ہوئے ہاتھ گویا شکوہ طراز ہیں۔

"تن یے کیڑا بھی نہیں پیٹ کو روٹی بھی نہیں ہائے کس حال میں جیتے ہیں یہ جینے والے

ناخدا۔۔۔۔ناخدا! تیری خدائی ہے انبی کے دم ہے دیکھنا ڈوب نہ جائیں یہ سفینے والے

سایہ اس حالت میں پڑھتا ہوا بالکل سامنے آجاتا ہے۔بالکل صاف اور واضح۔۔۔معادہ بائیں ایٹری پر دائیرہ ماتے ہوئے گھوم جا تاہے۔

اک مجسم بد حواس سهاسها خوفزده اور مسکین مر د! دلآویز پر کشش نقش ونگار \_معصوم آنکھیں \_گورارنگ نحیف و لاغر۔عمر تقریباً چالیس سال۔قد"9-5 جسم پر بیٹوں سے محروم خشہ حال شیروانی جوبدن پر در میانی ہک کے ذریعے یوں انکی ہوئی ہے گویا ہینگر پرشیر وانی ہہ معہ یوسیدہ قمین منگل ہوئی ہو۔ مخنوں کے قریب قریب او نیجا پڑھا ر فوکیا ہوا چوڑے یا پخول والایا جامد۔ جس پر پیوند گلی ہوسیدہ قمیض کا دامن جھول رہا ہے۔ پا**گ**اں م**ی**ں بے حد ہوسیدہ ادر میلے بغیر ڈوری والے کینولیں ٹینس شو۔۔۔بائیں یاؤل کے جوتے کو شلی کی مدد سے پنج میں باندھ کرر کھا گیا ہے۔ سرپر میلی تر کی ٹویی۔ جس کا چھدرا چھدرا پھند نا تھجی بھمار ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے۔ جس کے پنیچے سے پیشانی پر بھر ہے ہوئے آوار ہبال اور چھدری خشخاشی ڈاڑھی۔اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کررہی ہیں۔ گویا کہ رہے ہوں۔

کچھال طرح سے گزاری ہے ذندگی میں نے حیات دیکے جھے جیسے کوئی بھول گیا

شروانی کی بائیں جیب سے روائتی جیبی گھڑی کی چین جھانک رہی ہے پائیں کان میں نہ صرف ایک آ دھا پینل نگا ہے بلعہ عینک کی ڈوری بھی کانوں سے جھول رہی ہے بائیں ہاتھ میں ختیہ حال کھلی چھتری اٹھائے یو ند اباندی سے پچنے کی ناکام کو شش کررہے ہیں۔ سید ھی بغل میں فائیل نماڈ باد باہے اور پنجے میں تین ڈیوں والا تام چینی کا تو شہ دان۔ان کے چیرے سے بے پناہ ضبط و تخل کے باوجو د بے لیمی اور مایوسی عیاں ہے جو زبان حال سے کہ رہی ہے۔۔

اب کے چھوٹ میں جو ہم شاید کہ پھر خو ابوں میں ملیں جیسے سو کھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں منظر کچھ اور واضح ہو تاہے۔ گہرے آسان پر گہرے سیاہ بادلوں کے پس منظر میں پانی بھینتے ہواؤں میں سوکھتے کھڑے وہ جبرا مسکرانے کی ناکام کوشش کررہاہے اور ہتدر ت<sup>ج</sup> اونچااٹھ رہاہے۔اب لوہے کی راڈوں سے بنے ہوئے سکنل ہاوس کی سب سے او چی چھت دکھائی دے رہی ہے جس پروہ اس طرح ایستادہ ہے کہ نگاہوں میں صرف اور صرف معلق خلاوک میں اسپتادہ ہونے کا منظر نمایاں ہوجا تاہے۔اُس کے قد موں کے نیچے دھاتی سٹر تھی ہے وہ جوں جوں بول نیچے اثر تاہے سلسلہ حسب نسب او پر دیگتا چلاجا تاہے نیم پلیٹ پر تکھا ہے۔
"(خان بہادر) سید خو دّارخان (فی۔اے۔عثانیہ) عرف فینونواب المتخلص بہ پر اگندہ حیدر آبادی۔۔۔۔

یررپ الهکار(سوم درج) دیوانی اطراف بلده

خلف

(خان بهادر)سيد دلدارخان افغاني - جاكير دار قاضي آباد-

ظف

(خان بهادر)سيد طرحدار خان كولى مارجنگ آف بالا كھل - قاضى آباد-وغيره وغيره وغيره

> صدا :۔ آد می کو بھی میپر نہیں انسان ہونا۔

# بسم الله الرحمٰن الرحیم نحمده ونصلی علی دسوله الکریم دوستار هسمر کا" چیو اور جسٹے دو

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(پوپہٹے ملگجے اندھیںے میں معطر ہواؤںکے دوش پر تیرتی ہوئی دلگداز "اذان "گونج رہی ہے ۔ اذان کے ختم ہوتے ہی مندر کی دلآویز گھنٹیاں بجنی شروع ہوتی ہیں اور روشنی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوتی ہے ۔ جس کے ساتھ ہی گرجا کے "۱۳ گھنٹے اپنے مخصوص انداز میں گونجتے ہیں۔

پس منظر سے تیلی راجه کی گهنگهرو ڈنڈے کے ساتھ پکار گونجتی ہے ۔ جئے جئے رام ---

منظر ایك مخصوص مكان پر تهم جاتا ہے ۔ یه ایك بڑا سا ہال ہے جس كے پشت پر دائیں اور بائیں قوس نما مكانیت ہے ۔ بائیں ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے دو كمرے جو اسٹیج كی جانب پہونچتے پہونچتے (كچن چونكه اسٹیج كے بالكل مقابل ہے اندر كا نظاره صاف دكھائی دیتا ہے جہاں اونچی مینڈھ والا حوض اور پانی كا نل ہے ۔ اسی كے ساتھ دو فك اونچی منڈیر میز كا كام دیتی ہے ) كچن اور بیت الخلاء میں بٹ جاتے ہیں ۔ بیت الخلاء میں چڑھ آنے والی دھوپ كی تیز روشنی بتلاتی ہیكه بیت الخلاء جزوی بغیر چھت كے میں چڑھ آنے والی دھوپ كی تیز روشنی بتلاتی ہیكه بیت الخلاء جزوی بغیر چھت كے كھلا ہے ۔ بائیں ہاتھ والے حصے میں ایك لانبی مستطیل كھڑكی ۔ ایك تین خانوں والی محراب اور باہری دروازہ جس پر بہت ہی خسته لیكن پاك و صاف پردہ پڑا ہوا ہے۔ یه دروازہ اسٹیج پر سیدھی جانب كھل رہا ہے ۔ جس كے باعث تقسیم كرنے والی دیوار سے متصله گلیاری اور مكانوں كی دو طرفه سیڑھیاں بالكل نمایاں ناظرین كے سامنے ہیں ۔ دائیں اور بائیں جانب والی قوس كے بیچوں بیچ اسٹیج كی لمبائی كے ساتھ ۔ اسبسطاس دائیں اور بائیں جانب والی قوس كے بیچوں بیچ اسٹیج كی لمبائی كے ساتھ ۔ اسبسطاس كی چهت سے پیوسته مكان كے اونچے تین امرود كے درخت پوری طرح نمایاں ہیں

ان درختوں کے درمیان ایک عارضی مچان بھی بنی ہوئی ہے ۔ ان درختوں سے پرے اونچی دیوار نظر آرہی ہے ۔ جسکی قلعی پوری طرح اتر چکی ہے ۔ کالی سفید دھاریاں دیوار کو ڈراؤونا بنا کر پیش کررہی ہیں ۔ لگ بھگ  $\wedge$  فٹ کے بعد دوسری منزل کی دیوار بالکل اجلی ہے جس میں چا ر دروازں والی ساڑھے چار فٹ لانبی ، سوا دو فٹ اونچی سفید رنگ کی کھڑکی پر سفید رنگ کا پردہ دوہرا (اوپر اور نیچے ) تنا ہوا ہے ۔ جو بڑی خوبصورت جالی کا ہے جس کے آرپار دکھائی دیتا ہے ۔ اسی کھڑکی کے اوپر جلی حروف میں پینٹ کیا ہوا ہے ۔

#### " EVER READY "

# Dr. Mrs & Mr Sharma's Meternity & Nursing Home ڈاکٹر مسز اینڈ مسٹر شرما ز ہاسپٹل

اسی کھڑکی سے ساڑھے چار فٹ نیچے میلی اور شفاف دیوار کے درمیان پیوست دیوار کے متوازی ایك ڈیڑھ فٹ چوڑا چهجه (اٹاله) ہے ۔ اس دیوار اور مكان كے درميان امرودكے تینوں گھنے درخت بڑی خوب صورت تصویر کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اس چھجے پر فی الوقت ایك توانا بلی اپنے حار بچوں كے ساتھ سو رہی ہے - پیڑوں پر چڑیاں چہچہاتے ہوئی یہدك رہی ہیں ۔ اندر بال میں دروازے كے بازو ديوار پر ايك چهوٹا سا ديوار گير چراغ ابھی تمتما رہا ہے ۔ کھڑکی کے نیچے بان کی کھٹیا پڑی ہوئی ہے جس کے سرہانے بوسیدہ بستر تہه کرکے دھرا گیا ہے ۔ دونوں کمروں اور کچن سے دو فٹ کا ڈوپٹه چھوڑ کر ایك میلی کچیلی لانبی شطرنجی پر بوسیده سفید چاندنی بچهی بوئی ہے جس پر پیوند لگے غلاف چڑھے صاف ستھرے تکیے لگے ہیں ۔ ایك خاتون كى دائیں جانب سات لڑکیاں اور بائیں جانب چھے لڑکے ، جن کی عمریں بس پانچ تا تیرہ سال ہیں ۔ پیارے پیارے گذّوں اور گذّیوں کی مانند خسته حال بوسیده پیوند لگی گوڈریوں میں دبکے یا سورہے ہیں یاپھرسونے کا بہانه کررہے ہیں۔ بار بار کروٹیں بدل کر سر اٹھا کر جھانك كر دوبارہ لحافوںميں دبك جاتے ہيں . بيت الخلاء كے آخرى كونے Dead end په ایك بژی جهانپ كے اندر ایك بهاری بهركم دیسی مرغ تیز غصیلی آوازیں نكالتا ہوا بانس كی دیواروں پر ٹھونگیں لگا رہا ہے ۔ گویا آزاد ہوجانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو -بال کی اسی دیوار سے لگی ایك بهت بی قدیم یادگار اونت کے سر والی دستی چهڑی کهڑی

ہے۔ پشتی دیوار کے بیچو ربیج لگی بہت ہی پرانی گھڑی چھ بج کر سات منٹ بجارہی ہے۔ اس بال کی دہلیز جو اسٹیج کے بالکل مقابل ہے لگ بھگ ایك فٹ اونچی ہے اس پر پرانا بیدری ٹونٹی دار لوٹا رکھا ہے۔ اس کے پیچھے قدیم صراحی اسٹینڈ پر صراحی اور گھڑے پر بیدری گلاس دھرا ہے۔ دیوار پر نچلی دوری پر ڈونگا لٹك رہا ہے۔)

صدا: ندگی اپی کھے اس طور سے گذری غالب! ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے!!

(اور .... منظر باروچی خانے (کچن ) پر مرکوز ہوجاتا ہے۔

کچن کے اندر برپا ہونے والا برتنوں کا شور ناظرین کو اپنی جانب متوجه کررہا ہے جہاں کوئی مرد حوض کی منڈیر پر اکڑوں بیٹھا برتن مانجھ رہا ہے۔ چاول سبزی وغیرہ دھورہا ہے۔ اسکی پیٹھ اسٹیج کی جانب اور مونہہ پچھلی دیوار کو ہے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے کچھ نه کچھ مصرعوں کی تکرار "پکّی لئے میں کرتا بھی جاتا ہے۔ جس کی دلاویز اور پرکشش آواز …… ایك سماں باندھ دیتی ہے۔)

ساتی کی ہر سستگہ ہے ارے۔ہاں ساقی کی ہر بھتمہ ہے میل کھا کے بے گیا۔ میل کھا کے بے گیا۔۔۔۔۔ ہیل کھا کے بے گیا۔۔ امروں سے کھیلا ہوا۔۔۔۔۔ لھر اک بے گیا۔ یہہ ہاں۔ لھر اک بے گیا۔

(منڈیر پر بیٹھے بیٹھے تیار سامان میز نما چبوترے پر ڈھکیل کر برتن دھونے والے ڈٹرجنٹ صابن سے سر مونہہ - ہاتھ دھولیتا ہے ۔ سر دھوتے ہوئے سردی سے لرزتی ہوئی آواز میں "ریاض" مزید تیز رفتاری سے جاری ہے ۔ )

اے رحمی تمام ..... تمام ..... میرے ہر خطاماف! ت-ت- بتد بتہ توبا ..... توبا کو توژ تاڑ کے ..... (دھاکہ خیزانداز میں) ..... گھیراکے بے گیا!!

(اوپر رکھے ٹوکرے سے پَھتّی پرانی تولیه کھینج کر مونہه ہاتھ پونچھ کر سر کے گرد لپیٹ لیتا ہے ۔ منڈیر کے کنارے رکھے تیار چاول کے بگونے پر دھلی ہوئی ترکاری کا لگن دھر کر ایك لانبی " ہونہه " کے ساتھ …… " یا علی مدد "…… کہتے ہوئے اسٹیج کو رخ کرتے ہوئے منڈیر پر کھڑا ہوجاتا ہے ۔ )

اوه! يه تو عاليجناب!

(خان بہادر ) سید خودّار خاں (بی ۔ اے ) عرف فیضی نواب المتخلص به پراگندہ (تھرڈ کلاس) اہلکارِ دیوانی اطراف بلدہ شہر حیدرآباد دکن ہیں ۔ چالیس بیالیس کا سن دیکھنے میں کافی معمر ۔ مریل ، مدقوق منحنی جسمانیت پانچ فٹ دس انچ کو مزید اونچا دکھلاتی ہوئی ۔ پانی سے رِستے پاؤں میں پھٹی پرانی ' ٹائر سول "چپلیں جسم پانی میں شرابور ……میلے پاؤںکے اوپر پیوند لگی سفید لنگی دوہرا کر رانوں تك چڑھی بندھی ہوئی ۔ جس کے اوپر کمر میں بوسیدہ قمیض کو سامنے سے کمر میں کس کر گرہ لگائی گئی ہوئی ۔ جیسی دیہاتی عورتیں بلاؤز کو لگا لیتی ہیں ۔ ہلکے رنگ کی لکیروں والی قمیض کا کالر بتن کے غلط لگنے کی وجہ سے اونچا نیچا ہوگیا ہے ۔ سیدھے ہاتھ کا آستین بازو پر منڈھا ہوا ۔ بائیں ہاتھ کا آستین کہنی سے کھلے کف کے ساتھ لٹکتا ہوا ۔ پتلی سی گردن میں آواز کے ارتعاش کے ساتھ ساتھ گڑھے پڑتے ہوئے ۔ معصوم سا چہرہ ، گالوں پر ٹبھری ہوئی بڈیوں میں دھنسی معصوم سی آنکھیں ، چہرے پر خشخشی کھجوری گالوں پر ٹبھری ہوئی جسم سے پانی جھاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے ۔……)

''شوقات ناکامے کے بدولت۔ کول نچئے دل ہی ٹوٹا گیا۔۔۔۔ بال ۔۔۔۔۔ ساری امیدیں ٹوٹا گئیں۔۔۔۔۔ وِلا بیٹھا گیا۔ جے چھوٹ گیا۔۔۔۔۔ شوقا سے ناکامے کے بدولت ۔۔۔۔۔ فسال گل آئی کہ اجل آئے۔۔۔۔۔ کیول ۔۔۔۔۔ کیول ۔۔۔۔ کیول در زندال ۔۔۔۔آل۔ان کیول ور زندال کھلتاہے۔۔۔۔۔ یاکوئی قیدی۔۔۔۔اور آئیونچا۔

(دروازے پر زبردست کھٹکا ہوتا ہے فیضو نواب جھك كر لڑکھڑا جاتے ہیں ـ ہاتھوں میں پکڑے بگونے سے كسى قدر پانى چھلكتا ہے ـ وہ كسى قدر گیلے ہوجاتے ہیں ـ انتہائى ناپسندیدگى اور كرب كے عالم میں وہیںسے دوہائى لگاتے ہیں ـ )

فینونواب : کون .... ؟ ..... کاؤن .... بائیں ہے کون ؟!

(باہر سے کھٹکا بتدریج تیز ہوتا جاتا ہے ۔ اور گھٹی گھٹی آواز میں دروازہ کھولنے کے لیے اصرار بڑھتا جاتا ہے ۔ )

آواز: 'کھولو.....وروازه کھولو.....باہر آؤ..... ذرا .....!

(فیضو نواب اسی حالت میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہونچ کر اس طرح کھڑے ہوجاتے ہیں که گویا کوئی ایك پٹ كي آڑ لے رہا ہوں ـ ان كا رخ اسٹیج پر ہے اور پشت

پلنگڑی کی جانب )۔

فینو نواب : کیوں کھولوں ..... کو کی زبر دستی ہے ہے؟!

آواز : اجی- کھولو تو سمی ..... کھولوجی۔

فينونواب : (پنچم سر پر ڈھارتے ہوئے) يولے كول سي - كاون-يولو!!

آواز : پیلے کھولو!

فينونواب : يبلے بولو.....

آواز : پہلے دروازہ .....

نعینو نواب : پیلے کھول موہنہ ..... بول .... بول ـ

۔ آواز : (غصتے کے ساتھ) نئ او لیاتی ..... کر لیوجو کرنا جے !

فینونواب: نئی کھولتارے....کرلے جو کرناہے!!

اچھا..... سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا۔ ما تادین آخر نکا نہ وہی بنیاچہ۔ دھو کہ دے کر دروازہ کھلوا تا ہے؟

کل تونے اپنے باپ کے روبر و ..... میر اسامان گھیٹ لے جانے کی دھمکی دی تھی۔ اور اب خووآدھمکا
.....ارے .....باپ کے ساتھ بد معاشی کر کر کے جی نہیں کھر اتیر ا ..... جو میرے سر پر سوار
ہو گیا۔ ارے بدکار .....ارے بد معاش! نتھے کچھ خداکا خوف .....

آواز : ( دهائی اور زیاده تیز کهتکے کے ساتھ ) ای ..... جت ماررئیں۔دروازه کھولونا کی

فينونواب : (پاؤں پنختے ہوئے زیادہ خوفزدہ تیز آواز میں ) نئ ماتادین نئی ..... میں

رپاوں پنجنے ہوتے ریادہ حوفوردہ میں ) کا ماوی کی ہے۔ است کا ماوی کی ہے۔ سے تیرے چکر میں نی آنے کا تجھے تو تیراباب بھی پناہ مانگنا ہے۔ سب بیل بھلاکس کھیت کی مولی ہوں ۔۔۔۔ ؟ توباپ کو مجھی باپ نی سمجھارے ۔۔۔۔ بھیے گا؟۔باپ کو چکمہ دے کر ریح ہیں سے تو نے تکال کر بستی تھر میں ذلیل اور خوار کیا۔ اب جھے چکمہ دے کر میرے گھرے نکال چاہتا ہے ؟ ''گر اکول " کو چکمہ دے کر کیرنے میں تو حریف ۔۔۔ غریب آنویا کو محض پچاس روپوں کی خاطر کھے سے میں تو حریف ۔۔۔۔ غریب آنویا کو محض پچاس روپوں کی خاطر کھم سے باندھ کر پٹوایا۔۔۔۔اوراب جھے پیٹر نے آیا۔۔۔۔۔

آواز : (دروازه تقريباً پيئتے ہوئے) ديكھودروازه كھول ۋالوورند.....

فینو نواب : (اچانک چاپلوس اور انکساری کے ساتھ) کتیجے!! ماتے!! بینا ...... من میری بات!!..... مجھے ذراشر منی آتی ؟ اربے میں کل اچ رات کو تیرے پتای کو بہتر روپے بینمن میٹھا تیل دیدے کے سمجھا دیکے آئیوں۔اب صرف ستر روپیئے۔آٹھ روپے جنمن وال چنا۔ تین روپے بیشمن گڑ۔ تین روپئے بیشمن بنا پی بیشمن فاتحہ گیار ھویں شریف ..... جملہ ستر پوچودہ روپے ، دوآنے بیشمن '' میپر میٹ '' گویا چورائی روپے دوآنے۔ کیمانی کرکے دی تاریخ تک دے ڈالتوں بھی ۔ دے ڈالتوں بول دے ڈالتوں ..... تم ما تا دین کو گھر پر مت بیچو مجھے عزت کا ڈر پچھ تی ۔ ما تا دین آیا نئی کہ کلے والے سب کے سب چیوان سنبھال کے گھر وں میں چھپ جا تیکن کھا گ کو ..... سنمان ویرانے میں اس کے چلانے سنبھال کے گھر وں میں چھپ جا تیکن کھا گ کو ..... سنمان ویرانے میں اس کے چلانے سے میراکیا بچوتا ہے۔ ۔ بیراکیا بچوتا ہے ہوئے ) گر ..... تیخم اور پچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ میراکیا بچوتا کو کو گئر آتے ہوئے ) گر ..... تم آ اِج گئے تا ..... مجھے کوئی گئرپا کی گوڑری سمجھا ہے کہ نوٹاں می می کورکھئوں ؟ یا پھر ہٹمن تیلی ..... صبح سے شام تک ملاوٹ کا تیل چوٹے تول پو بیچ بیچ کو چکنا گھڑائی بیٹھئوں ۔... ہاں! ملازم سرکار ہوں بیٹے ..... کیسی دن بیٹھک پوگوند چئیپ کے بیٹھٹوں تو گھ کو تتخواہ کو صور سدد کھائی دے .... ہاں!! درور دار قہقہے کے ساتھ دروازے تھیتھایا جاتا ہے ) ذرائی صبر کرو۔ .... چارآٹھ دن میں فیشول لون ملنے کا اِچ ہے سب بھایا صاف ..... جو ہے سودہ بھی جو لینے کا ہوا تودہ کھی!!

آواز : (فیصله کن جارحت کے ساتھ) دروازہ کھول دیو .....ور شہ ....!

فينونواب : (تيوري چڙهاكر) ورند ؟ .....ورند ؟ كيااكهارلو كي .....؟

آواز : (نہایت مسکینی کے ساتھ) الٹے پاؤل چلے جاتوں اور کیا کر توں .....! کھی تھر کا گھمتہ

خورا پی جھولی میں اور کیا....!!

فینونواب : جاؤ .... جاؤ تھیگئے ہے۔ پیکن تی۔ کوئی بلانے آیا تھامکی تم کو ؟ .... جاؤ .... پولیس لیے آؤ مکی بھی دکھ لیوں۔ ہاں۔ (قہقہے کے ساتھ بہت ہی واضح اور صاف آواز) ''جاؤں کیایا ٹا؟'

فینونواب : (اچھل پڑتے ہیں۔ پانی گرنے سے برتنوں کے ہاتھ میں ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ چلاکر) ارے تو ہے .....روش علی!!(کھسیا کر) ال زاوے ..... کلٹے مدر! و کیل لے دروازہ کھل بڑاہے۔

(آنے والا دروازہ ڈھکیلتا ہے جو ذرا سے زور کے ساتھ اپنے پیچھے لگے پتھر کو گھسیٹتا ہوا کھل جاتا ہے ٹوٹی ہوئی کنڈی تیزی سے ہلنے لگتی ہے )

روش علی : (سر اور آنکھوں کے اشارے سے ) مدگی جالا تو ک سرکار۔

(روائتی دکنی منحنی سا ٹھگنا خادم جیسے عرف عام میں " بھگیلا " کہا جاتا ہے ہاتھوں میں سجا سجایا خوان سنبھالے ادب کے ساتھ اندر آجاتا ہے ۔ جس کی لباسی اور شخصی

حالت بہرحال فیضو نواب سے بدرجہا بہتر ہے ۔ شائستگی اور سعادتمندی کی مونہه بولتی تصویر ۔ انتہائی حیرت کے ساتھ ) ازے لیوًا مُکی یہ کیا تی اِن اِن اَن اَن کی روَل لیتًا ؟ تَمین ایخ بیگر پواُ تِی اُن اِن اِن کی کی ایک کی بیگر پواُ تِی اُن اِن کی کر پو پڑھی۔ کھند ہے پو گیلارومال .....

فینو نواب : (کھلی ہو کُیا ٹچھوں کے ساتھ)الا کے پٹھے .....بد جانور! تونے تو میری جان اچ نکال لی۔ یہ کیاہے رہے ؟

روش علی : (برا مان کر) الوّکا پھھا ہو لیو، بحنا مدر ہو لیو ہو ہو لو سوہد لیوپاشا ..... " برج توار" بحقو ہولیو

آپ کا نمک خوار غلام ہوں چھوٹے پاشا ..... ہیر کیا بحث ( نقشہ ) ہما کو اٹھ کھڑ کیں ہاں؟

پاوال میں پھٹے چہلیاں۔ کمر ہو چڑھی لنگ۔ سینے بو کسی تھمیز۔ اور سیر کیا کی کتے ..... ہا تال میں

دُھلے جانول کا دینچہ ..... اور ترکاری کا لگن ..... اوپر سے بینچے تک پانی اِچ پانی فبک کو عادیا ہے .... نمائے تا تھے۔ یہ کیا میک اپ مائے سرکار؟ اوے پچھ تو موسے ہولیوسر سے کھیاو پٹا ..... اور کیا کی سوب سوکو پڑئیں اُؤرون چڑھ کوآباد۔

فینونواب (برتن کھٹیا پر دھرتے ہوئے) وہ سوب چھوڑ۔ تیری فی جانی دولن پاشا مار پڑکو ہیں انول سور کیں تو سوب کے سوب سور کیں۔آخر امال کے بچے ہیں۔ چھٹیاں بھی مل رکیں۔ تو یول کیالایا ہے .....(خوان ہاتھ سے لے لیتے ہیں)

عشق نے غالب نکما کردیا ۔ درنہ ہم بھی آدمی ہتھ کام کے اب بور و جیاں کو پالنا ہے ہوں کے اب ہے۔ اب جو رُوچیاں کو پالنا ہے ہول کے چکھا پھونک رکیں ۔۔۔۔۔ وقت وقت کی بات ہے۔ روش علی : (خوان پر سے غلاف اتارتے ہوئے ) تبول فرما سے پاشا۔۔۔۔۔ فی فی پاشا کے رسمجگے کی کھیر لمدرہ گلگے۔۔۔۔۔اور ناستا!!

فیونواب کے مونہ میں پانی بھر آیا ہے۔ ال ذرا وقفے سے بیوی بچوں کو پکارنے
کی تیاری کرتے ہوئے)آہا ہہ ..... طیرہ ۔ گلگے۔ کھیر۔ اور ناشتا ..... ارے مر دود .....

سر دی کے مارے لق ہو کو ''چا' ہانے کو جاریا اِج تھا کہ توکنا ب چک کو ایک گھنٹہ چادیا
سارے کپڑے جم پراج سو کھ .....اِ تی سر دی میں۔ ہماگ۔ دوڑ کے کورے
طشتر بال چمے سمیٹ لا۔

(روشن علی اپنی لیدر چپل دہلیز میں اتار کر کچن کی جانب دوڑ جاتا ہے۔ فیضو نوابدهماکه خیزاندازمیں چلا کرخوان کھٹیا پر رکھ کرچھوٹاساگلگله اٹھالیتے ہیں) ''یول جائی ہم اللہ سس''(بڑا سا مونہه پھاڑ کر گلگله حلق میں ٹھونستے کے بعد ) فی جان اتی

ا ٹھو۔ اٹھو۔ ویکھوروٹن علی بھائی جان کے ہاں سے حصہ لے کرآیا ہے۔ کیا کیا لے کرآیا۔ برتن تو خالی کر د کیو۔ ! (روشن علی پرانی چوبی کشتی میں کچھ برتن لاکر کھٹیا پر دھر کر ادب سے ہاتھ جوڑ کر سونے والوں کے پائنتی کھڑا ہو جاتا ہے ۔ فیضو نواب کھیر ملیدے گلگلے سے شغل شروع کردیتے ہیں ۔

روش على : في جان دولن پاشا..... بمد گى جالا سول بين خادم روش على ـ

(بسترکے درمیان سے پراگندہ حال کمزور سی خاتون جماہیاں لیتے ہوئے اٹھ بیٹھتی ہے۔

اور دونوں جانب پلٹ پلٹ کر بچوں کو ہلاتے ڈلاتے ہوئے )

لى جان فى : المحو ..... المحو ..... في موت ..... مجملى كادن آجانا تولس ايك قيامت بـ

روشن على : هيچ اچ ٻيں نا دولن پاشا۔ اٹھو پا ثبالوگ اٹھو۔ اٹھو بی بی پاشا۔ بیس خادم روشن علی۔ ہاتھ مونہ در هلوا ویتوں مال!!

فى جان فى : (انگرائى ليت بوئ ) كم الف كم بـ

فینونواب : (بھرے ہوئے مونہہ سے بڑے پیار اور چونچلے کے ساتھ) دوم- سوم-چارم-پیم ..... ہو نہد شمر ہفتم - جشتم (بڑی مٹھاس کے ساتھ) نم پیم میری جان!!

(ایك بے حد خوب صورت نازك بچه ماں كى بغل سے جهانكتا ہے " تم الله كى يال ہوں۔" گلو گلا" اور ايك ايك كركے سب كے سب اٹھ كر چهلانگيں

مارتے کھڑے ہوجاتے ہیں )

فینونواب : بان آن و هرسارے گل گلے۔ تیرے جیے!!

روش على : (فیضو نواب کی جانب دست بسته آگے بڑھ کر) سرکار ..... جاك كى الماك - يہ

الف بے کیاہے ؟

فینونواب : (کھلے دل سے ہنستے ہوئے ) ارے روشنے ۔جو جڑوال آئے وہ الف بے۔جو سنگل آئے ۔وہ خالی تنم۔

روش على : پاشا!إن كے نام نئ كيا۔؟

فیتو تواب : ارے پورے تیرہ ہیں۔ تام کمال یادر ہیں گے ؟ پھرائی۔ ڈکی۔ پوڈیو۔ چِل۔ پل۔ پام رکنے کا قائدہ۔ (دریں اثنا ..... بی جان بی بیت الخلاء کی جانب کوچ کرجاتی ہیں۔ بچے سارے حمام میں گھس جاتے ہیں۔ لڑکیاں بستر تہه کرنے اور صفائی میں

جٹ جاتی ہیں۔ خوب سیر ہونے کے بعد فیضو نوا ب چاول کا دیگچہ بمعہ

سبزی کا لگن روشن علی کو سونیت ہوئے ) "صورت ثناما ہوتی ہے۔ پکارتے اچ انول سجھ جا تیک ۔ کی کس کو بلار کیں ۔ ہم اب اور کیا ہونا ؟ "جا یہ برتن جاور چی خانے میں رکھ کے آ۔

(روشن علی برتن سنبھال کر کچن کی جانب بڑھتا ہے فیضو نواب بھرپور انگڑائی لے کر کلاسیکی راگ الاپ شروع کردیتے ہیں۔) ماتے کے ہر عجمہ پے مل کھاکے پے گیا۔۔۔مل کھاکے ہے گیا۔۔۔مل

ہشتم الف اوربے(روشن علی کے قریب آکر بازو سے پکڑ کر) ماموں! *تمارے ابو کلگ کانگ ہیں۔ ہاں* پیترے تم کو ؟

روش علی : (جھك كر رازدارى سے ) يكن كان كيا ہوتا ہے پاشا؟

ہشتم الف : وہ ایک کنگ کانگ ہو تاہے ما مول۔

ہشتم بے : رات تھرید یوے موے جانوروں کو مار کر کھا جاتا ہے پھرندی تھریانی پی جاتا ہے۔

مشم الف : ہمارے الوروز صبح مبح مونمہ اند هرے ایک میل کھا کے ..... (باتھوں سے اشارہ

بناتے ہوئے) یہ اساایک معمیانی فی لیتے ہیں۔

روش على : (اوئى والع اشارے كے ساتھ انگلى مونهه پر دهرتے ہوئے) "ايا"؟

جشم ب اور چلا چلا کے بولتے ہیں۔ میل کھا کے بی گیا۔

روش على : باؤ ..... پيك خوب ممر ليا تو كيد رئهى چلا تا ہے۔ يه نوآدى بين آدى۔ يوم ماريك اچ۔

نم : (قریب آکر) ''مامول مامول۔ای وّاتے .....ای ان کوپے بھرے کھانے کوئی دیتے۔ مال لیے .... چراچراکے کھاجاتے ائیں۔

روش علی : (بچوں کوتھپك تھپك كر مثاتے ہوئے) سمجھ گياپاڻا سمجھ گيا ..... كِل لئے ..... توٹ پڑكوكھاجا تيں۔ (جھٹ پٹ كھٹيا كے پاس آكر برتن خالي كركے خوان

باندهت بوق ) سر كار .... ولا يالا معاف فرما يد ولال ....

فینونواب : (دوڑ کر محراب کے قریب جاکر کچھ تلاش کرتے ہیں۔ قریب آکر کھسیانے پن
کے ساتھ) لے ..... یہ دوآئے .....انعام رکھ لے ..... کھے خیال مت کر پہلی ہو 'پورا
انعام دول گا

(روشن علی ادب سے لے کر آنکھوں سے لگاتا ہے)

روش على : ......" بإشا..... تىرك بحدر بادام .....آپ كاماته لوپر به سبح آپ كانمك خوارخلام بول بإشا!!

(سلام كرت بوئ) في جانى دولن ياشاچلتۇل سركار خداحافظ ــ

میال موی : (ایك ساته) بهار اسلام عرض كرنا بهانى جان كو پول كود عايدو نجانا بال

روش على : (پلك كر) معكى ماكى باپ!!

(بی جان بی کھیر ملیدہ گلگلوں پر قبضہ جماکر کمزور سی پلنگڑی پر براجمان ہوگئی ہیں۔ نہم اُن کی بغل میں پیوست ہاتھ اور منہ جم کر چلارہا ہے۔ یکم تا ہشتم اکہرے اور دوہرے Singles and doubles جملہ بارہ بچے بے تحاشہ گھٹنوں کے بل لپٹے لپٹا ئے بچوں کی روایتی چیخ و پکار اور اُدھم کے ساتھ لوٹ مچائے ہوئے ہیں۔ کہ ایك غیر معمولی بھاری بھرکم دیسی مرغ جس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے ہیں۔ دھماکے کے ساتھ انتہائی تیز چیخ مارتا ہوا بیچوں بیچ ہال تمیں کودتا ہے۔ ایسے که سب کے سب بری طرح چونك جاتے ہیں)

فينونواب : (بلبلاكر) رئيك ! آجاميرى جان آجا-

( مرغ جم كر دوچار بانگيں ٹھونك ديتا ہے ۔ اور ساتھ ہى حمله آورى كے انداز ميں فيضونواب كى جانب بڑھتا چلا آتا ہے ۔ فيضو نواب قميض كى جيب سے ايك موٹا سا گلگله برآمد كرتے ہوئے چلاتے ہيں ) يار ..... غصر حرام ہے ..... كے ۔ لے ركما ہول تا چھپا ك تيرے ہے كا كلگلة ..... لے جا۔... لے وا۔...

(مرغ گلگلے کو جھیٹ کر چونچ میں دباکر ۔ لمبی کر اك کے ساتھ فیضو نواب کی پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتا ہے . فیضو نواب دونوں طرف سے ہاتھ ڈال کر ڈھونڈتے ہوئے) "کیا ہوامیری جان ..... کیا ہوا رئیگے ..... میرے ﷺ !!

فی جان فی : (بیزاد کمی سے ) چھوڑوجی مرغ کومیر اچہ - میر اچہ کمنا -

فیونواب : کیے چھوڑ دول ؟ یہ تو تنم کاجوڑی دار ہے۔ کھول گئے ۔ تنم جس دن جس

گفری پیدا ہوا ..... یہ بھی اُسی دن اُسی گفری پیدا ہوا ....سس سب جلے گئے بیرج کیا .....!

يلى يكار : جناب سيدخود دارخان يراكنده صاحب .....!

دوسری بکار : جناب نینونواب پراگنده صاحب

تیسری آوازیں : فینو بھائی ....فینو بھائی ..... ذرابا ہر تو آئے ہم لوگ آپ سے پچھ کمنا چاہتے ہیں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

(جوں ہی اٹھنے لگتے ہیں رنگیلا ہاتھ پاؤں میں منڈلانے لگتا ہے ۔ فیضو نواب جھنجھلاکر ): ارےیار پیچھاچھوڑبا ہر جائے دے ۔ دیکھول معاملہ ہے کیا۔

(دروازے کو بند کرکے مجبور ہوکر رنگیلے کو اُٹھاکر سیدھی بغل میں دبا لیتے ہیں۔ اور اس طرح برآمد ہوتے ہیں گویا بڑی طاقت محسوس کررہے ہوں ) آیا کھائی آیا ..... کون ہو .... کون ہو .... کون ہو .... کون ہو گئ ؟

(پردہ اٹھاکر باہر نکلتے ہی ایك غیر معمولی مجمع کھڑا ملتا ہے جس کے سامنے دو کمسن لڑکے اور ایك چھوٹا بچہ …… زخمی بلی کو گود میں اٹھائے کھڑے ہیں ۔ بلی کے چہرے کا بایاں حصه لہولہان ہے ۔ مجمع اور زخمی بلی کو دیکھتے ہی مرغ بغل میں سے نکل بھاگنے کو چیخ و پکار کے ساتھ جھٹپٹانا شروع کرتا ہے ۔ فیضو نواب دونوں ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے ) " محم فرما کے سرکار ……"

مردالركا : چاچا!آپ كر نگيلے نے ہمارى رانى كى آكھ چھوڑدى\_

فيونواب : كون !!مير رئيل نيسي الكيل المالي يعني آكي بلي ..... (بدى ملائمت سے)

سینے ؟ کس مرغ بھی ہلی پر حملہ کر تاہے ..... ؟ وہ توہلی کے نتھے بچے ہے بھی .....!

ا کیصاحب : نصو بھائی! وہی تو پوچھنا ہے آپ ہے ؟ کیا آپ نے اپنی ساری مر دانگی رنگیلے کو مخش دی اور خود مرینایں گئے ؟

فضونواب : جی مربان ..... پر آپ کیسی ناشایسته گفتگو فرمار ہے ہیں۔

دوسر صاحب معرآب اللهج كدر تكيل في سارك موطع كاجينا حرام كرر كهائب ....اس

ك خوف سے تو مر غيال ..... دربے سے اور علي ماؤل كى كود سے باہر ميں لكتے .....

كى كے سر پر كوداكى كے دستر خوان پر بلد بول ديا .....كى ع كے باتھ سے باير

مرم کل اُچک لئے ....کی عورت کے سر پرٹھونگ مار دی ....کی کے کپڑے گندے

کردیے ....ارے صاحب! ایر آپ نے کس بلا کو ہارے سروں پرمسلط کر دیاہے؟

ایک اور اماحب : اور آج اس نے ..... ہم نے خود ویکھاہے اس حرامی نے اُس معصوم ملی پر حملہ کر دیا۔

پلوال (غُرَات بوئ )ایی ....اس عصوم رانی کی آکھ پھوڑدی .....فاق نیس بے کیاسمجے ؟

(گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فیضو نواب جھٹکا دیکر خود کو چھڑالیتے ہیں۔ اسی جدوجہد میں دنگیلا اُن کی بغل سے کود کر نکل،

بھاگتا ہے۔سارے مجمع میں چیخ و پکار مج جاتی ہے)

چھوڑ ہے ۔۔۔۔ چھوڑ ہے ۔ یہ کیابد تمیزی ہے ؟" آپ جو کہ دیں وہ مان لول بال (ایك اور صاحب بیج بچاؤ كراتے ہوئے) ہٹے پہلوان ۔۔۔۔ (فیضو نواب كى تھوڑى كو ہاتھ لگاكر) پچا ۔۔۔۔ پہلوان بى نے نہیں ہم نے بھى ديك سب نے ديكھا بہلوان صاحب نے پکڑ نے كى كوشش كى توجُل دے كرأن كو مورى میں گرادیا ۔۔۔۔۔ ور بیس اور ہیں گرادیا ۔۔۔۔۔ اور میں طرح چھا جاكر لہو لہان ہور ہا ہے ؟ ۔۔۔۔۔ اور خود کھاگا!!

فينونواب :

فضو نواب

: (جواباً تھوڑی پکڑکر) کھائی وہ توبے عقل معصوم جانور ہے۔ پہلوان صاحب توانسان ہیں عقل مند ہیں .....آپ نے کما کمی کا دیا چکے مانا ہیں عقل مند ہیں .....آپ نے کما کمی کا دیدہ پھوڑ دیا ..... اور کمی نے چپ چاپ پھوڑ والیا۔ کمی نے ..... گویا کی نہ ہوئی .....

چھوٹاسابھو لابھالا ب<u>ج</u>ہ:

(فیضو نواب کے قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے ) انکل لمی کی آگھ کے کھی بیٹی تھی۔

فضو نواب :

آ ہا ہا..... ارے وہ تکھی کو مار نے گیا ہو گا ..... تکھی اُڑ گئی چو نچے ملی کی آ تکھ میں ..... لگ گئی ..... اگر وہ بھاگ لیتی یااویر آ جاتی ..........

.

وہ کیے حرکت کرتی افکل .....وہ توہمیشہ زنجیر سے مدھی پڑی رہتی ہے۔

بپلوان صاحب

(تلتلا کر اس طرح ناچنا شروع کردیتے ہیں جیسے مست علم بردار علم کو لیکر ناچتے ہیں) چھوڑوں گاتو تی ..... سیرصاحب دکھ لینا۔ چھوڑوں گاتو تی ..... سیرصاحب دکھ لینا۔ چھوڑوں گاتو تی ..... بال اِنا گاتو تی ..... (خم ٹھونك كر) میں اُت ہنڈى میں سلاك لیج دم لیوں گا..... بال اِنا لل ڈورى پنائچ دم ليونگا۔ ایک دن دکھ لینا اپے ..... (مٹھى پر مٹھى مارتے

ال دوری چاپ ر مادر ساد صاحب سالے کو ہنڈی میں سلا کا ج

(اندر سے مرغ کی گرجتی ہوئی بانگیں سنائی دے رہی ہیں )

نينونواب : (دو باته جو ژکر) معاف میجئے پېلوان صاحب ..... بھائی !!ایک ناسمجھ معصوم

(دو ہاتھ جوزگر) معاف سے پیوال ما حب سست کی مہاری ما کیا ہے۔ اندر گھس جانور ہے آئی وشنی ..... انیانیت وشنی کی بدترین مثال ہے۔ (اندر گھس کردروازہ بند کرلیتے ہیں) "رئیلے!! آجامیری جان! (گود میں لے کر سہلانے لگتے ہیں۔مرغ بھی بڑی سادگی سے سینے پر سر ٹکا لیتا ہے) رئیلے یار! یہ بدعاشیاں کب تک ؟ تری بد معاشیاں تری جان آور میری عزت لیکے جائیں گی کیا.....؟ لاکھ سمجھا تا ہوں یارانیان بن جا..... سمجھتا ہی نہیں۔

مم : (قریب آکر مرغ کا پنجه کهینچتے ہوئے ) کل چھے اسکول جایا کر ..... بفتم بے کے ساتھ۔

نیونواب (چونچ تھام کر سمجھانے والے انداز میں )کیوں جاکے اُس مردار خی کئی جیکی جیکی کی کا گندہ دیدہ پھوڑڈالے ؟ ریکیلے!!وہ کتیااس لفٹے پہلوان کی جو رُولی کی است کو کئی ہے۔ اب اُس قصائی کے آگے کو جا ..... ہاں کھون کر کھاجائے گا کھے کے دیا ہوں ! پھرنہ کمنا ..... چایا نہیں ظالم سے (پکارکر) چے ہوت "خبر دار!!ریکیلے کو کھلامت چھوڑو....."

(بڑی مشکل سے جھانپ میں بند کرکے وزنی پتھر دھر دیتے ہیں۔ رنگیلازبردستاحتجاجی بانگ سے اس فرمان کا خیرمقدم کرتا ہے)

#### \* m m m @ m m m \*

(روشنی کے اتار چڑھاؤ اور چراغ کی بڑھتی گھٹتی لوسے دن اور رات بدلنے کا اشارہ ملتا ہے ۔ گھڑی بارہ کے گھنٹے بجاتی ہے ۔ کچھہی دیر بعد بیگم کسمساتی ہوئی ، عاجزی اور انکسار کے ساتھ آواز دیتی ہے )

فی جان فی : \_ابی ..... سنو جی - ننم کے ابدً!! سنتے ہو؟! (فیضو نواب جان بوجھ کر کھٹیا پر دبان فی کو کھٹیا پر دبان ہو جی کی دبان ہو جی کا ہے۔ آگھ دبان ہور بی اے ۔ آگھ میں میں جھکتی .....ابی!

نینونواب نینونواب بادل نخواسته بربرا کر جاگنے کا بہانه کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں ) یارجانی ..... غضب کرتی ہوئم بھی۔ادئیک خت۔ قررادو گھڑی سولینے تودے۔

ماڑھے چارہے ہے کام پر چڑھتا ہوتا ہے۔(طوبا و کربا آکر بیٹھ جاتے اور ڈل

ڈل کر کمر دابنے لگتے ہیں ۔ گھڑی دو بجاتی ہے ۔ نہم جاگ پرتا ہے۔اور ت

دیدے پھاڑ کر باپ کو ڈل ڈل کر ہاتھ پاؤں دابتے دیکھ کر مونہ بسورنا شروع کرتا ہے )

م : الةِ....الةِ سوسو!!.....

فينو نواب

(بستر کو کسی نه کسی طرح ترتیب دینے کے بعد بچے کو تسلی دیکر ساتھ لیجاکر اپنے بستر پر گرجاتے ہیں ۔ بی جان بی خرائے بھرتی مست سو دہی ہیں ) لے اب سوجا گرم گرم میری بغل یں۔ ہاں .....اب گرنہ مو تیو کراچا۔
(سونے والوں کے خرائوں کی گونج کے ساتھ ساتھ ہو کی تی ہے۔

ولنشيس نهجييں مصري طر ز کی اذ ان

فضو نواب

فضو نواب

مندر کے گھنٹے۔ پڑیوں کی چمک گر جاکے گھنٹے اور تیلی راجا کی گھنگھرؤں کی گونج کے ساتھ '' جنٹے جنٹے رام جنٹے سیارام'' اور پھر .....جھانپ کے اندر سے رنگیلے کی زیر دست تان۔ )

نصل گل آئی .....کہ اجل ۔ اجل آئی آئے .....آئی!! نصل گل آئی .....کہ اجل .....کول ورز دندان کھا آئی .....کہ اجل .....کول ورز دندان کھا ہے!! کیا کوئی وحثی .....اور آپہونچا یا کوئی قیدے چھوٹا گیا (متعلقه دیواد کے پیچھے سے لانبی چیخ) یاھو"

(ایك باته میں اپنا روایتی ثفن پكڑے عادی دوروں میں گول گهومنے والے انداز میں) ..... "آبان \_آن \_ خشکہ کھی وال تیار \_پالک کا ساگ ..... ؟ مون دیا!! جائی کے لئے ساگو ..... ؟ مادیا ..... توشہ مدھ گیا ...... اربان \_ جاء کے لئے پی گڑ طاکے انگاروں پر دھر دیا ..... اب صرف دفتر کی تیار کی "..... (ریٹ کر کمرے میں گهس کر پردہ کھینج لیتے ہیں جس کے سوراخوں اور نچلے حصے سے ان کی تیاری

کی جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہلکی لئے میں گانا جاری ہے )
" نہ جاؤ کمانا ……نہ جاؤ کمانا روویں گی ساری گئیاں جموناکا ولی ٹوٹو جائے گا۔
ہر ند اون سونا ہو جائے گا گئیاں یکاریں گی کرشنا تھیا۔ کرشنا تھیا۔ نہ جاؤ کا ہٹا ۔نہ جاؤ کا ہٹا۔

(ہال کا تفصیلی کلوز آپ ۔ دیوار ی گھڑی سات بج کر پندرہ منٹ بتا رہی ہے ۔ روایتی انداز میں کھٹیا پر نہم سو رہا ہے ساتھ میں پرانی دقیانوسی کرسی لگا کر گرنے سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ بستر میں بی جان بی اور بارہ بچے مدہوشی میں غلطاں خراثے بھر رہے ہیں ۔ ان کے پائینتی بیچوں بیج فیضو نواب تیز روشنی کے درمیان - دفتر کے لئے مکمل تیار دم بخود کھڑے ہیں ان کا مونمه ناظرین کی جانب اورپیٹھ سونے والوں کی طرف ہے ۔ مریل سے منحنی جسم پر لانبی ڈھیلی ڈھالی بٹنؤں سے محروم شیروانی درمیانی ہك سے تكی ہوئی ہے ـ سینے كلائیوں اور دامن پر پیوند لگی رفوشدہ بوسیدہ قمیض جھال رہی ہے ۔ سر کے پریشان بال پیشانی پر جھولتے ہوئے بالوں پر ٹکی میلی ترکی ٹوپی ۔ جس کا چهدرا چهدرا پهندنا ہوا سے اٹهکهپلیاں کررہا ہے ۔ شیروانی کے سینے کی جیب سے جھانکتی ہوئی جیبی گھڑی کی صرف زنجیر ۔ نچلے لباس بطور ، دُهيلے پائينچوں والا بہت ہی خسته حال پائيجامه ۔ پاؤ رمیں میلے پہٹے پرانے کینویس کے جوتے - بغیر ڈوری والے - بائیں پاؤں کے جوتے نے پوری طرح مونمہ کھول رکھا ہے -شاید اسی لیے بائیں پاؤں کے جوتے کو ستلی سے کس کر پیرمیں جمایا گیا ہوا ہے ۔ بائیں ہاتھ میں اونٹ کے سر والی اونٹ کی ہڈی کی چھڑی ۔ دائیں باتھ میں تین ڈبوں والا تام چینی کا توشه دان اور بغل میں بھاری " طبلق " (فائیل) ـ کانوں سے جھولتی ہوئی ڈوری میں ٹنگی عینك .... مجسم بدحواس .... بڑے ہی دمه دارانه انداز میں ملائمت كے ساته ـ بيكم سے مخاطب بوتے ہيں ۔ ) يكم - يكم !! في جان \_ سواسات ع بيں الله جاؤ وفر ميں برتال چل رہی ہے نا ذرا جلدی پیونج کے اندر جائے ہیٹھ جاتوں دیر ہوگئی تو یونین والے دھریا لگا دیکھے اندر جانے نی دیں گے۔خواہ مخواہ تخواہ کی کوتی ہوگی .... فی جانی بار ہویں ہر تال ہے۔ آج تک می سمی سمی ہر تال میں حصہ نئی لیا ..... ہمیشہ بہ یامدی حاضر رہا۔ عمد بداران بالا کو فخر ہمی کی مئی مجھی بھی یونین والوں کا ساتھ نئی دیٹئوں ..... ہمیشہ سر کار کا و فادار رہیئو ں۔اس لیے مطالبات منظور کرتے ہوئے سب سے مہلا فائد ہ مجھی کو دیدیتے ہیں۔ جانی ..... اٹھو ..... اٹھو ..... ذرا جلدی میں ہوں۔ جانے دیو بھٹی ۔ دیکھو ..... خشکا کھٹی وال بهاديئون بالك كامياك بهون ديتون ..... تمار امراكو في بهاذ النون ..... كعاليّه في جون كو كملاليو في\_

فی جان فی : (بستر میں کسمساتے ہوئے ) اون ہون ۔ سونے دیجی جی ۔ ساری رات تو پتے کث گئی،

فینونواب : تم سوتے جاتیں تو پوٹاٹین بھی سوتے چلے جاتیئں۔سوتے سوتے کیا قسمتوں کو سلالینگے تم لوگان ..... ؟ صبح کاسونا ہلاکت ہے ..... ہلاکت ..... چلو! اٹھو بی .....

(ایك ایك كركے سب انهنے لگتے ہیں اور یكے بعد دیگرے ایك دوسرے كو سلام بجالاتے ہیں)

فینونواب نیزوں۔ تمارے سے سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ) جانی ..... یس چاء پی لیکوں۔ تمارے لیے تمویل پے رکھ چھوڑؤں۔ کم بے کوہول کے ہوالیو۔ اچھی ماتی ہے اور ہان ..... بیٹم الف کوہول کے دوآنے کا دودھ یلا کے پاس سے مگوالیو ..... دوونت کرلیں ..... چلوں اے ؟

فی جان فی : (جماہیاں لیتے ہوئے) تم توشہ لے لئے جی؟

فينونواب : (زور زور سے ڈبه بلاتے ہوئے ) يركيا \_ ليا\_

(دفعتاً توشه کهل کر گر پڑتا ہے ۔ اندر سے پاؤ ٹکڑا جوار کی روٹی دو چنچے ساگ چند لچھے پیاز کے باہر گرتے ہیں بچی جھپٹ کر گری ہوئی اشیاء ٹفن میں ڈال کر ٹفن بند کرنا چاہتی ہے اور تمام ڈبوں کو کھنگالتی

ہوئی ۔ کچھ نه پاکر روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے لیتی ہے …… اور بڑے افسوس کے ساتھ ) فی جان فی : کیاتی ……رات کی بائی جوارک روٹی کایاؤ کلڑا ؟ رکھ لئے۔ ناشتہ فی کی اچ۔دوپر بھی کی اچ؟

فينونواب : آناختم ہو گیاہے۔چاول ذرائم ہیں۔ مباداتم لوگوں کو کمتی نہ ہوں۔

فی جان فی 💎 ساتھ بیٹھے والے کیابولیں گے جی۔اتنے برے ڈیؤں میں .....

فینونواب : جانی میں پندرہ برسوں ہے گر ہتی چلارؤں چتہ تھوڑی ہوں۔ ایسے مو فعوں پر خاموثی سے کھسک کے پبلک گارڈن میں چلے جاسوں جی۔ لاؤ لاؤمد کر کے دینیو۔ (ہنتے ہوئے) آج کٹے سب سے سب بولٹنگی آج فیضی نواب کے توشے میں ضرور بریانی کہاب بیٹھا ہوں گا۔

اور کیا ( ڈبّه لیتے ہوئے ) ڈرومت!! مدمنی کرم کھاری ..... کام چلا لیول گا (بیوی کے قریب جاکر جہك كر بڑی عاجزی کے ساتھ ) ایك آندو ہے ؟

·mmm@mmm.

(ہال میں فیضو نواب فرش پر گاؤ تکیے سے لگے نیم دراز مست حالت میں بیٹھے ہیں ایك کھڑی ثانگ پر دوسری ثانگ آڑی رکھی ہے ایك ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی میں سگریٹ لیے کش په کش لگا کر دھوئیں کے مرغولے چھوڑ رہے ہیں ۔ ان کی ادھ کھلی غلافی آنکھیں راحت اور سکون کی چغلی کھارہی ہیں ۔ سامنے کھٹیا پر سکندر صاحب اُن کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں )

فینونواب یوں سے بول کے آج آدھے دن کا پر میشن لے لیا ہوں میاں۔ اب اطمینان سے لیج کے بعد دفتر جاؤں گا ۔۔۔۔۔ چلواچھا ہوا سکندر میاں آپ سے بہت دنوں بعد ملا قات ہوگئی عمدہ سگرے بھی ملا۔

سندرصاحب : آپ کود کیو کے مجھے تھی دی خوشی ہوئی بھائی جان۔ کوئی خاص کام تھاآج ....؟

نیونواب : نی جی ۔ بس کیسانیت سے طبیعت اوب گئی تھی۔ او هر دودن سے سید هی جھیلی بہت کھوار ہی ہے۔

عندرصاحب: (قہقہه لگاکر اپنے بالوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے) گویآآپ کوال طخوالا م (بی جان بی چھوٹی سی پرانی کشتی میں دو چھوٹے چھوٹے فنجانوں میں "سلیمانی" چائے لیکر آتی ہیں )

ستدر صاحب الإالي سلياني مين ميري جان الكي راتي ہے۔

(پنجم الف اور بے کنرے کا پردہ ہٹا کر ناگن سپیرا کاسٹیوم پہنے برآمد ہوتی ہیں۔ اور جھك كر دونوں كو سلام كرتى ہيں۔ سكندر صاحب انھ كھڑے ہوجاتے ہيں )۔

سندرصاحب : مائين إكون إليجم الف يتجم بـ

يتجم الف وب جي مامول جان-

نیونواب : (اطمینان سے ) ای جابآج ان کے مدرسے میں کھیل پروگرام ہے دوجے سے .....

پنجم الف تاگن بنبی ہے بے سپیرا ..... ذراان کاڈانس تودیکھو ..... چلو ..... شروع ہو جاؤر کے پہلے آپ تو شروع ہو جاؤ!!

(دونوں بچیاں جلدی سے فرش صاف کرکے ، فرش پر فرنچ چاك چهڑك دیتی ہیں ۔ فیضو نواب سنبهل كر سمٹ كر بیٹھ جاتے ہیں فیو تواب : ریری اسٹیڈی ..... دونوں بچیاں اپنی اپنی پوزیشن لے لیتی ہیں " بگن " ساتھ ہی فیضو نواب دونوں ہاتھوں سے ناك اور مونہه كو ڈهنك كر " بین كی ناگن لئے " بجانا شروع كرتے ہیں ۔ آٹھ نو ساله بچیاں كمال مہارت كے ساتھ انتہائی پركشش رقص پیش كرتی ہیں ۔ سكندر صاحب ايك كنارے

مونہه پہاڑے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں چاء کا فنجان جوں کا توں مونہه اور سینے کے درمیان معلق ہے بی جان بی ایك کنارے کھڑی مسكرا رہی ہیں ۔ یه سلسله سات منٹ جاری رہتا ہے ۔ اور جب پہلے رقص اورپھر مصنوعی موسیقی ختم ہوتی ہے تو دروازے پر ڈاکٹر مسز اینڈ مسٹرشرما اور اُن کے اسٹاف کا احساس ان کی تالیوں کی گونج سے ہوتا ہے ۔

واکٹر سنز مرا : (آگے بڑھ کر دونوں بچیوں کو گلے سے لگالیتی ہیں) ویری گڈ۔ایحیانے۔ کیاخوب کیا کئے ..... تی غرمت، سمپر می اور لاچاری میں آپ کے چوں کی بیہ صلاحیت ہے۔انہیں اگر اعلیٰ ماحول ملتا.....

ڈاکٹرشرا تو کھے نہ ہے ۔.... خداداد صلاحیت، قابلیت اور خوش بختی وہ کول ہیں جو ہمیشہ کیجو میں ہیں ہو ہمیشہ کیجو میں ہی پیدا ہوتے ہیں ( فیضو نواب کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے) قبلہ!!آپ چھپی رشم نظے۔ طل سے بین جادی!!

الكدر واكثر : اور اگرى في ناكول كے جوڑے آجاتے تو؟

سكتدرها : (قهقهه لگاكر) آپ ..... توسب آگئے۔

(پیچھے سے آواز .....) چلوچوں استانی ماں آگئیں۔رکشا ماضرے!!

وْأَكْمُ مُسرَثْرُ ما : چلو بنجم الف \_ \_ برائز كيرآنا ..... بم سب مهى سر برائزدين سے .....! حِلتے بهم مهمى حِلتے بين \_

( سب کے سب باہر نکل جاتے ہیں۔ فیضو نواب اور سکندر صاحب دوبارہ اڈجسٹ ہوجاتے ہیں )

فينونواب علق توك زبام .... ميال ايك سكريك ملح كا؟

كندرماحب : (دبى نكال كر برهات بوئ) يرآپ كب سے جانتے ہيں ؟

فینونواب : جانتانمیں تھا۔ پچوں کوریمرل کرانی لازم تھی گراموفون اور ریکارڈ کمال سے لاتا ۔۔۔۔۔؟ سکول

ك چراى كو كچه دے داك، وي يتھ كے پہلے خودريس كى ـ توان كواتى ريس كراياكه ـ

سكندر صاحب : كه جوسكتا بيد نقتر يرائز لاليس تهميلي جو تعجلار بي بالپ كى ـ

(بی جان بی آکر فیضو نواب کے بازو دھم سے گاؤ تکیے کے کونے پر بیٹھتے ہوئے)

فی جان ل : نئیات وہ نئی ہے جب جب شم معمۃ جاتا ہے تب تب ان کی سید می ہفتیل کھیاتی رہتی اے اور جب نتیجہ الٹا ہو جاتا ہے توبائیں کھیلا کھیلا کر کٹگال کر دیتی اے۔ ہز اربار کہتی ہوں۔ یا پخی روپے اچ کیوں نہ ہوں تحو ضائع کرو۔

فیونواب : (دو ٹھتے ہوئے) ٹی جانی ..... جھے نہ چائے پان کا شوق نہ سرو تقر ت کانہ پچربازی کانہ ہوٹل بازی کا ..... ایک ماہنہ پانچ روپے ش جے سے تین شخص مے مجبح ہوں۔اس امید پر کہ دیے والاجب بھی دیتاہے چھپر بھاڑ کے دیتا۔ کچھ لگ گیا توونال پھر جا کینگے اپنے چو کے۔

عندرصاحب : ہاں۔ہان۔ چیتر کے کھٹنے کا کوئی توذر بعہ ہوناہے۔

فی جان فی : (چیں به جبیں ہوکر) مرسول سے لگار کیں ..... ملی کبھی کوئی پھوٹی کوڑی ؟ اور نی تو

انی تک ہرار پانچ سو تولگ اچ چکے .....!!

فیونواب : د کھ لئیو سکندر میاں۔ یہ انوں اب یول رئیں۔ ''اب''۔ جب۔ انعام لگ جائیگانا۔ تب بیہ

اييانئ يوليس گى ..... ہاں

فی جان فی : وه ایک نه ایک دن کے انتظار میں انتقال اچ ہو جائیگا۔بات آئی گئی ہو جائیگی۔و کی لیما تے در در کی لیما تے در کی لیمانیا!

عندر سلب : آپا: قسمت آزمانے میں کیار ائی ہے۔ لاٹری تو رکشا والے کے مھی تکل ہے؟

فی جان فی : (روہانسی آواز میں ) کھی لے تے اس رکشاوالے سے ؟ کبھی دیکھے تے وہ لاٹری گئے رکشاوالے کو ..... جھانے ہیں یہ سوب جھانے۔ (آنکھیں پونچھتے ہوئے) وہ پانچ روپ ہمارے سارے خاندان کا دودن کا ترچہ میاں .....وودن کا ہاں ....! میری دوائفتے کھر کی۔

(دروازے پر تیز کھٹکا اور آواز "پوسٹ میان- می آرور!)

(فیضو نواب چھلانگ مار کر دروازے پر پہونچنے سے پہلے دوبارہ گرم جوش پکار)

يوست ميان : سيدخو دّارخان براگنده صاحب!

فينونواب : (شهد آگين لهجے مين) جي سرکار احم يجيا!

پوسٹ میان : مشم معمد کا نعام لگ گیا۔ آپ کے نام منی آر ڈر آئی ہے۔

(سکندر صاحب لیك کرفیضو نواب کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ بی جان بی جھٹ سے سر پر پلّو ڈال کر پرنم آنکھوں کے ساتھ دامن پسار کر شکرانه ادا کرنے اور تعریف خدا کرنے میں محو ہوجاتی ہیں ۔ آواز )"رستخط کرکے ماصل کر کیجے ۔ لیجے یہ قلم"۔

فنونواب : الس ایک من توقف کیجے (سکندر صاحب کا ماتھ پکڑ کر کنارے لاکر) ارے محالی۔ اک ذرایا نج روپے نکالنا۔ اس ابھی منی آرڈر لیتے ہی لوٹا تا ہوں۔

(سکندر میاں کا چہرہ کھنچ جاتا ہے لیکن کسی نه کسی طرح پانچ روپیے نکال لیتے ہیں فیضو نواب جھپٹ کر روپے لیکر پوسٹ میان تك پہونچتے ہیں ۔ سکندر صاحب بھی ساتھ ہیں ۔ فیضو نواب پوسٹ مین کو رقم دیتے ہیں ۔) ''لوکھائی۔انعام رکھ لو ..... م میں بال ساتھ ہیں ۔) ''لوکھائی۔انعام رکھ لو ..... م میں کو رقم دیتے ہیں ۔) ''الوکھائی۔انعام رکھ لو ..... میں اللہ ..... "(پوسٹ میان کے قلم دینے اور جگه SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

بتادینے پر فیضو نواب دستخط کردیتے ہیں ۔ گواہ کے دستخط بھی ہوجاتے ہیں )

بوست میان شکریه صاحب! بھگوان آپ کو لکھ تی ما دے ۔ کون خیال کرتا ہے اس زمانے میں

(رسید اور روپیے نکالتے ہوئے ) یہ لیجے۔ تیر اانعام۔ پورے تین روپے بارہ آئے

: (چلا کر) پورے تین روپے بارہ آنے ؟ .... بگر تیسر اانعام تو پورے بچاس ہز ارروپے کا تھانا ؟ فضو نواب

پوسٹ میان : جی صاحب!! میرے کو بھی اتا اچ انعام آیا ہے۔ تین روپے بارہ آنے۔ پچاس ہزار روپے پورے پندرہ ہزار دوسوستائیں جیتنے والوں میں ہٹاہے سر کار۔

(پوسٹ میان سائیکل پر پاؤں ڈال کر چلتا بنتا ہے۔ فیضو نواب گاؤ تکئے پر ڈھیر ہوجاتے ہیں ۔ سکندر صاحب مردہ دلی کے ساتھ کھٹیا پر گر جاتے ہیں ۔ بی جان بی وفورِ جذبات کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور بڑے درد کے ساتھ شوہر کو تسلی دینے کی كوشش كرتى بين ـ)

اجی \_ پیپے کتے آئے بھو سوچو \_متح کاانعام لگ جاناچ افتخار کی بات ہے ..... میں لاشکوں نی جان نی میرے پاس ہیں یانچ روپے۔ سکندر بھائی کے پیسے دے دیو۔

سندرصاحب : ارے نی آیا ....رہے وو میں نے کیابی کیا ہے اپنے بہو کی اور بھن کے لئے۔

(فیضوتواب اپنی چپُل آپ اٹھا کر اپنے گالوں پر تابر توڑ مارتے ہوئے)

(سکندر صاحب اور بی جان بی بڑی مشکل سے روکتے ہیں ۔ مونہہ پر پانی کا چھینٹا دیکرپانی پلاتے ہیں۔ سکندر صاحب فرش پر پڑے ہوئے تین روپئے بارہ آنے سمیٹ کر اٹھ

کھڑے ہوتے ہیں )

سكندر صاحب : بيمائي مونه، يونچه لو ..... مين سواكلو جليبي لار ما بهول - مثم مع پ فاتحه پرهين گے - بال ہے جم کر عیش کریں گے۔

: (چلا کر ہتھیلی رگزتے ہوئے) سال ..... پھر کھیائی ..... (مردہ آواز میں .....) فضو نواب جانی ..... میں تیار ہو جاتا ہوں۔ د فتر جانا ہے۔

سکندر صاحب کے ہاتھ میں جلیبی کا چنگیر ہے بی جان بی کے ہاتھوں میں تین اگربتیاں اور ماچس بیچوں بیچ فیضو نواب اپے روائتی کاسٹیوم میں پورٹریٹ بنے کھڑے ہیں۔

## ·mmm@mmm.

(فیضو نواب کے گھر کا وہی روائتی منظر پیشِ نظر ہے۔ یکم الف اندرونی دہلیز پر بیٹھی SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô سوپ میں چاول چن رہی ہے ۔ یکم ہے دو م اور سوم تینوں مل کر مقابل بیٹھی آلو چھیل رہی ہیں ۔ ان کے بازو صاف کی ہوئی پیاز ہرا مصالحہ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ۔ یکم بار بار کہتی ہے ۔ " چلو …… ہاتھ جلدی چلاؤ بہنا …… شام ہوتی جاری ہے " …… بچیاں ہنسی خوشی سے کام نپٹا رہی ہیں ۔ پچھلی دیوار سے ریکارڈنگ ساتھ ساتھ ہوٹنگ جاری ہے۔ " محبت ایسی دھڑکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی " اچانك غل غپاڑہ مچتا ہے ۔ " بجلی چلی گئی …… اسی اثناء میں فیضو نواب کے مکان کے مقابل کی دیوار سے لگے بجلی کے کھم سے ایك مجذوب قسم کا نوجوان لگا کھڑا …… مسلسل فیضو نواب کے گھر کے اندر جھانك رہا ہ پر ۔ دوم ہے پسوائے ہوئے آٹے کا ڈبه لئے ہوئے اندر آکر یکم کے پاس ڈبه دھر کر ہاتھ پر پیسے رکھتی ہے )

عم الف وب : بال بال

دوم بے اور اس کی بہوت تحریف بھی کرے تھے۔ تماری آواز بہوت اچھی ہے۔ رفیع اور طلعت کی جمیعی تمریڈ ویویے کیوں نئ گاتے ؟!

(سب کی سب اطراف اکٹها ہوجاتی ہیں اور ایك زبان ہوكر " ہاں بهئی ہاں")

دوم بے : وہاس دن سے برابر ..... جبلی کے پول کے بنچے کھڑا ہو کراپنے گھر کے اندر گھور تار ہتا ہے۔ آج بھی گھور ہاہے۔ دیکھو!!

(سب کی سب دوڑ کر کھڑکی میں جاتی ہیں اور جھانکتی ہیں ۔ یکم الف پر دے کے پیچھے سے ڈپٹ کر مخاطب کرتی ہے ۔ )

کم الف : کیوں سائیں ..... ووچار دن مے اسل تم ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہوکر اندر جھا گئت رہے اللہ رہے ہو ۔!! (جواب میں مذکورہ شخص وحشت زدہ لال لاللہ دیدوں سے گھورے چلا جاتا ہے۔)

کم الف : سائیں اسدهی راستی ہے جواب و تیتی یا .... بلانامر دانے کو:

سائل : (انتہائی مشتعل جذباتی آواز میں گاکر جواب دیتا ہے) جس چورکی اللاش ہے وہ چورگر میں ہے

(لڑکیاں ایك دوسرے کا مونہه تکتی رہ جاتی ہیں ۔ کسی کے مونہه سے کچھ نہیں نکلتا۔ سائل SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

```
موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ۔۔۔۔۔ اشارہ بازی کے ساتھ اپنا مفہوم اداکرنا شروع کردیتا ہے۔)

بس وہ نہیں ہے اس کا سراپا نظر میں ہے

جس چور کی علاش ہے وہ چور گھر میں ہے!!
```

(دو چار چھوٹے چھوٹے بچے اطراف جمع ہوکر ناچنے لگتے ہیں۔ تمام بچّے ایك ساتھ '' جس چور كى تلاش ہے وہ چور گھر میں ہے "ایك موثى ادھیڑ عمر عورت كولھے پر مریل سا بچه اور ہاتھ میں جھاڑو كاكته لٹكائے ہوئے آتى ہے اور چلّا كر ان سب كو مخاطب كرتى ہے )

عورت : یوٹاٹین ..... تمارے مونمہ جلو..... کیابلز مجار کھے رہے۔ بھا گواپنے اپنے گھروں کو

چ : بول فی خالہ پیم مارری اے۔ بھا گورے بھا گو۔ (سب ڈوڑ جاتے ہیں سائل اور بھی

زیادہ جوش و خروش سے دہرائے چلا جاتا ہے )

اس وہ نہیں ہے، اس کا سرایا نظر میں ہے

جس چور کی تلاش ہے وہ چور گھر میں ہے

یول ن : (انتہائی ٹھنڈے لہجے میں ) سائیں بابا ..... اللہ کے نام پو پیٹ پالنے تککی تی کی گانے سانے ..... (جواب نه پاکر) سرایا تظریس ہے ؟

(سائل سر کے اشارے سے " ہاں " میں جواب دیتا ہے )

یول فی : (اسی لہتے میں) .....چور بھی گھریں ہے؟

(سائل ہاتھ اٹھا کر فیصو نواب کے گھر کو نشان زد کرتا ہے .....)

یول فی : (اسی لہجے میں)اس گریں ہے؟

(سائل ہاتہ سے گھر کو نشان زد کیے ہوئے اور شدت کے ساتھ اسی ایك مصرعے " جس چور کی تلاش ہے وہ چور گھر میں ہے " کی تکرار کئے چلا جاتا ہے )

کی تارس ہے وہ چور کھر میں ہے کی بحرار کیے چلا جاتا ہے ) عول فی نے : (خود بھی ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ ) کون تماراچور ۔۔۔۔۔اس گھر میں ہے ؟ محرت

ے کی مردنے؟

(سائل سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کا اشادہ کرتے ہوئے جھك كر سلامى دیتا ہے)

ہول فی : دل چرا لے کے چھاہے؟

(سائل سر کے اشارے سے ہاں کہتا ہے ۔ اور مصرعه نمبر ایك پر آجاتا ہے )

یول بی اللہ معلوم ہے وہ لوگاں کون ہے ؟ بہوت بڑے عزت والے لوگاں ہے۔ بستی والوں کو

معلوم ہو گیا تو تم کو پچپاڑ کو پچپاڑی پو تا نے کی موہر مار دینٹیں ..... سید همی راستی ہے جا نمتیں کی نئی.....؟ 22 مدما میں کی مدار مدور مدمور کا CITADA F. 00/15010

(جهاڑو کا کٹه الٹ کر جم کر دو مار مارنے کے ساتھ ساتھ ۔۔۔۔۔ ! إ-)

"ارے او .....زہرہ لی ۔ چنول مال ۔ قاسم لی ۔ چتہ ہوت ۔ ذرآڑے ہاتھوں لے لئیو۔ اس مجنول ففی فائی کو" (سائیل تیزی کے ساتھ نکل بھاگتا ہے ۔ فیضو نواب کے گھر کی کھڑکی سے لڑکیوں کے

قہقہے سن کر پلٹتی ہے )

ہول فی : ہزاربار بولئیوں ..... عورت چیاں باہر جھانکنا نئی ..... نئی سنتے تو دیدوں میں مرچی کی بکنسی

ڈال دے یوں ہاں۔ عورت بیٹی جگ کی بیٹی ..... چلو بھا گو اندر ..... ہم اللہ ہول کو بھاری گھر یو کھڑ اے پچاری بن کو ..... کال راجا کال پر جا۔!! پہلے اچ امی بابا بہوت

رِ شَان .....(لڑکداں کھڑکی کے آگے سے بھاگ جاتی ہیں ۔ اور سب اپنی

اپنی جگه اپنے کام میںجٹ جاتی ہیں )

کیم الف : دیکھے ..... کھکاری اشارے کر کر کے کیے گندے گندے باتیں بول رہا تھا.....؟ اس کئے نا ای بولنے عورت چیاں بروں کی غیر موجو دگی میں کسی سے بات تی کرنا۔ گھر میں آنے

نی دینا خیر خیرات بھی نی دینا۔

کم بے 🕟 (روتے ہوئے )ابا کے جیمااچھاگارہاہے یول کے خیرات دی می .....!

کیم الف نوگانے کی تعریف یے تعریف کیون کر دی .... لے سز انھ مگت۔

کیم ہے : اللہ میاں اُسکی صورت اتنی گندی ہائے آواز اتنی اچھی ہائے (لژنبے والے انداز میں)

او نی بولتے ایک بوے پروڈیوسر کوریل کے سفر میں ایک منتمی بھکارن گاگا کے بھیک مثلّق ملی تواہے لے جاکے گانے کی تربیت دیا تووہ بوئی ہوکر ہندوستان کھر کی سب سے

مشہوراور دولت مندگانے والی بنی (پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے) اگر ہم کی

غریب انسان کوتر قی کارسته متاتے ہیں تواتا پر اگناہ ہو جا تاہے۔

کیم الف ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ۔۔۔۔ جو عورت 'چاہے چی ہویارٹری جب غیر عور توں یا غیلر مر دوں کو ترقی کار استہ بتا ہنے کی کوشش کرتی ہے تو ہ لوگ سب سے پہلے اس کو پچھاڑ کرپاؤں رکھ دیتے ہیں۔ائی نئی بولتے۔

دومالف : ادرخو داس کواچ ترتی کے راہتے کا زینہ ہالیتے ہیں۔ یہ تھی ای نئی یو لتے ؟

دوم ب : اور بدسب باتیں توائی او پھوئی جان .... ہمیشہ اج او لتے رہتے ہیں۔ تم نفیحت کیول کھولے؟

کیم به (دونوں ہتھیلیوں سے اپنے گالوں پر چانٹے مارتے ہوئے) توبا۔ توبا۔ توبا۔

اب میں بھو کے سے کسی کی بھی تعریف نی کروں گی۔

(یکم الف کی قیادت میں سب لڑکیاں آواز میں آواز ملا کر)
ہم کی بھی غیر عورت ایم دسے بات نئی کریں گی۔
ہم کی بھی غیر عورت یام دکو گھر پر یا گھر کے اندرآنے نئی دیگی۔
ہم کسی بھی غیر عورت یام دکی تعریف نئی کریں گی۔
ہم کسی کو بھی بغیر اجازت خیرات تک نئی دیگی۔
ملاؤ ہا تھ ہم سب کا وعدہ ہے۔
چلو جلدی جلدی کا نیٹالو ......ائی جان آتی ہی ہوں گی۔

(لڑکیاں تین چھوٹے چھوٹے چراغ جلا کر ۔ ہال کچن اور کسے میں رکھ دیتی ہیں ۔ چراغوں کی لوئیں بتدریج تیزہوتے ہوتے منظر خاصه واضح اور نمایاں ہوجاتا ہے ۔ فیضو نواب کے گھر کا روائتی ماحول بنا ہوا ہے ۔ ست کے سب بستروں میں دبکے ہوئے مارے

\*mmm@mmm\*

سردی کے " سی سی " کررہے ہیں بسترکے ایك سرے پر بی جان بی اور دوسرے سرے پر فیضو نواب درمیان میں تمام بچوں کو سمیٹ کر سونے کی کوشش کررہے ہیں ۔ اسٹول پر

لالثین تیزی سے روشنی اورگرمی پھیلانے کی ناکام کوشش کررہی ہے۔) فی جان فی : (نندراسی لہجے میں) مردیاں بہوت برھ گئے ہیں جی ..... تم پہلے اچ کر ورہو گئے .....

چر کی سر دی مری موتی ہے ..... کہلی پو ایک دو کلوبان کی رشی لالیو ..... کھٹیا کس لینا جی ....

تمارے وم سے یہ کارخانہ چلتاہے جی .....اللہ پاک تمنا آباد آباد سلامت رکھے۔

كى يدى شان برے .... مال آش بلاكر بال ليتى ب باب كے لئے دود ه بلاكر بالنا مشكل!!

دونوں کے مونہہ سے بیك وقت نكلتا ہے " الله ہمارے بچوں کو سدا سلامت ركھ ان کے (hoSITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene D $^{\circ}$ 

نصیبے نیك كر . آمین " اور دونوں اپنے اپنے بستروں میںدبك جاتے ہیں - بچوں كى خراثوں كى آواز كى گونج میں تهوڑى دیر بعد دونوں كروث بدل كر ہاتھ بڑھا كر بچوں كے لحاف برابر كرتے ہیں .....)

فینونواب : 'نر کیں۔ جمعے نینداج نی آرئی اے۔ وس توج اچ گئے ہوں گے۔ فی جان فی (غنو دگی کے عالم میں) "اپنے پاس نہ کام کرنے کو پکھ نہ دل کملانے کو پکھ .....اس لئے رات جلدی ہو جاتی ہے۔"(اچانك يكم بے نيند ميں گہرے اور ڈراؤنے خرائے لينے لگتی ہے۔ جو گھٹی گھٹی ہچكيوں میں بدل جاتی ہے) " آکیں .....اے کیا ہوا.....بیٹس .....اوچی ......کیا یا"

(دفعتاً یکم بے ہذیانی انداز میں چلآتی ہے) ''الا پنجرہ ۔۔۔۔۔ پنجرہ الا ہے چاؤ ۔ چاؤ''(اور قبل اس کے که والدین کچھ کرسکتے خود آپ جاگ کر پسینه پسینه بیٹھ جاتی ہے اور متوحش پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے روپڑتی ہے ۔ فیضو نواب اٹھ کر ہاتھ پکڑ کر ) ''آیا میری کی آیا میری کی ساتھ کی ساتھ

کیم بے : (خوفز کدہ لہجے میں ) او یس خواب میں دیکھی۔ ایک بہت براشیطان جھے مد کرنے کی نیت سے ایک پنجرہ لے کر میرے پیچے دوڑرہا تھا۔ آپ بہت دور کھڑے تھے میں آپ کے ہاس دوڑ کے آگئی ....."

نینونواب سیحان اللہ! برااچھاخواب ہے بیشی۔ تو فتح یاب تیراد مثمن ہلاک میٹے سونے سے پہلے عبادت کر کے سونا ہزار بلاؤں کو کا ٹا ہے۔ سوجا

(تھپکیوں اور گنگنانے کی آواز ..... "سو جار انجمارے سوجا سے سوجا ٹی المبارے سوا سوجا ٹی المبارے سوا سوجا ۔.... سوجا ۔.... گ ۔ سوجا ۔.... گ ۔ سوجا ۔... گ ۔ سیک ۔ شوبا ۔.. گ ۔ سیک ۔ شوبا ۔ شوبا ۔.. شوبا ۔ بیکہ ہے ۔ بیکہ ۔ الفظاء اور جزوی کھلے حصے میں چڑھ آنے والی دھوپ بتلا رہی ہے که دن کا فی چڑھ آیا ہے ۔ ویك اینڈ جیسا ماحول بنا ہوا ہے ۔ چاروں لڑکے چھوٹا سا کیرم بورڈ رکھے کیرم کھیل رہے ہیں ۔ کیرم بورڈ پر سقید اور کالی گوٹیاں اور رانی بکھرے پڑے ہیں ۔ ہشتم الف ہر گوٹی کے ساتھ نه صرف استادی لے میں گیت گائے چلا جاتا ہے بلکه اپنی باری آنے تك اثم كر "راك اینڈ رول استیس " میں بھاؤ بھی بتلاتا جاتاہے ۔ کلاسکی راگ اور انگلش SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

ڈانس کا امتزاج بڑا دلپذیر لگتا ہے۔ جب جب بشتم الف اپنی باری کر کے رقص کرنے لگتا ہے۔ باقی دونوں پارٹنر بورڈ پر طبله اور تالی بجانا شروع کردیتے ہیں۔

مشتم الف (گوئی پر نشانه لگاتے ہوئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسٹرائیکرزون پر دباکر) کال ! ی۔ ی۔ کا آآلی ۔

اے میری کوائن تو ..... جلدی جا۔

اے میری کوائن تو جلدی جا۔ جلدی جا۔ جلدی جا تو۔ جل ۔ دی جل۔ آ۔ د۔ ی جل۔ جل۔ جل جل جلہ دی۔

(ایك گوٹی گرادینے کے بعد دوسری کو تاکتے ہوئے) جا ۔۔۔۔۔ہش۔(دوسری مس ہوجاتی ہے ) رقص۔ بغلی تال پر۔فٹ فافٹ۔فٹ ہاں۔

فٹ فٹافٹ۔ فٹ۔ ہاں

جلدی جا توجلدی جا .....جاً \_آ \_ جا \_آ

جلدى كوكن كو ينا- ينا- ينا- يناب يناب يث يث ينا يناء - ينا سينا ما الله

جفت جفيا جهت جهت بان-

جهث جها جهث جهث بان!!

فیونواب (فرش پر بیٹھے ہوئے قدیم طرز کا آئینہ سامنے رکھ کر شیو بناتے بناتے چرکہ لگ جانے پرتڑپ اٹھتے ہیں ) ارے او ...... پر اگنہہ تان سین کی اوباش اولاو۔ یا تو کیل یا تری شادی کا دیا تو اس بیت کے دفت پر کی شادی کا دیا تا تا ہے ہوں د دفعتاً بتول بی کی گر جدار آواز) ''کیاآئیا ٹا "آتی ہے جس کے ساتھ ہی پردہ اٹھتا ہے او رپھٹی پرانی کمبلی میں لپٹا ہوا گولا نما وجود اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے جو پلنگڑی کے عین سامنے گرتا ہے۔ جس کے دھماکے سے سارے بچے اور خود فیضو نواب اچھل پڑتے ہیں اور ساتھ ہی سب کے سب ہال میں جمع ہوجاتے ہیں ۔ فی الفور اس ملفوف گولے کے ساتھ دونوجوان اور ان کے پیچھے شیر خوار بچے کو کولھے پر لٹکائے بتول بی اندر در آتی ہے ۔ اور چلاتی ہے) ''نگالو پیچھے شیر خوار بچے کو کولھے پر لٹکائے بتول بی اندر در آتی ہے ۔ اور چلاتی ہے) ''نگالو کپڑوں میں ملبوس تیس پینتیس سالہ جوان مرد برآمد ہوتاہے ۔ جس کے بال چکنے گرد کپڑوں میں ملبوس تیس پینتیس سالہ جوان مرد برآمد ہوتاہے ۔ جس کے بال چکنے گرد فاتحانه کھڑے بو حاتے بیں )

ئی جان نی : (بیلن پکڑے ۔ آئے سے لسے ہاتھوں کے ساتھ آتی ہے) انی می پُر جاد اس پے ....

یہ جوانامر گ ہے کون مان!

ہول فی : دولن یکم آج کئے دنوں سے میں اس کی تاک میں تھی ...... ماٹی ملاسر شام مجلی کے تھمبے کے

نیچ کھڑ ا ہو کوآپ کے گھر کو تاڑتا تھا۔اور گائے چلاجاتا تھا (گاتے ہوئے) گائے چلاجا۔

گائے چلا جا۔ (اپنے بیٹے کو ٹھونسنی مارتے ہوئے) ارے تم اولانارے۔

کم الف (تیزی سے آگے بڑھ کر) اُس کا سر ایا نہیں 'وہ خود نظر میں ہے

جس چور کی تلاش ..... ..... .....

(ساتھ ہی شخص مذکور ہ ڈراونی آنکھیں یکم ہے پر گاڑ دیتا ہے ۔ جو "ہِ آئی" چلآتی ہوئی دور کر باپ کی پیٹھ کے پیچھے دبك کر دونوں ہاتھوں سے کمر مضبوط پکڑ لیتی ہے ۔)

۔۔۔ وہ چور گھر میں ہے!!۔

فینونواب : کون چور کیماچور کس کاچور کس کے گھر میں ہے؟!

يول في : الإشا السادل كاچور الله چق چور يه

ایک لڑکا : سسیاٹا سسیہ مجنول فغٹی فائیو ہے!!

فينونواب : ....ارے .... نوہو گا۔ میں کیا کرول .....

فی جان فی ہم ہے کیا تعلق ہے مال؟

یول فی : دولن .....اب وهآپ ان پھو کریول سے پوچھو؟ (ساری بچیاں مونمه بند سهمی کهڑی ہیں )

فينونواب (لرکيون کي جانب پلت کر )يل يوچمامون کيا چرچل رباہے ؟ايك ايك كوچر .....

ول فی : (ہاتھ فیضو نواب کے سینے پر مار کر) چر چُر کھے نئی چل ریائے پاٹا۔ تھوڑے

ون پہلے۔ یہ ممک مگاای حال میں گاتا ہوا بھیک منگآآکر (اشارہ بتاتے ہوئے) یال

اپنے چوراتے فچو کھڑا تھا۔ کم الف کم بے آرئے تھے۔ کھڑے رہ گئے ۔ بے چاری کم بے

پارے یولی''اللہ کی اچھی آواز ہے۔رفیع۔ طلعت کے جیسی۔ سائیں سائیں تم ریڈو پے

کول نی گاتے۔ خوب پیے ملیل کے تب تم بسسکی چلے جانا"

فينونواب : سسبهال سس تو تحيك اج بولى مو تكى ـ كوئى كلته كاث ديا ـ

ہول فی نہ ابی سنو تو ..... سوب لوگال دو پیسے چار پیسے دئے۔ کم بے اپنے غلقہ میں ہے آٹھ آنے لا کے ا

وی بمبئی جاؤیول کے۔

لی جان لی : آئیں ..... بوٹی ہے کر گزری ہو گی۔ کیا قیامت آئی .....؟

بیول فی : سنوآپ لوگ بی سد ؟ گر گراکو بولا '' کھکا ہوں دو دن کا ۔ کھانا دیو۔ کوئی کھی پچھ نی دی دی ہی بھی پچھ نی دیے کے دی ہی بھی بیکھ نی دیے کہ بیا ڈب نکال کو بولی ''ا قرے میں نفن نئی کھائی نا۔ الف سسہ میں سائیں کو دید ہے ۔ پانی منگیا تو میری پی (ہاتھ سے قد بتاتے ہوئے) منگیا تو میری پی (ہاتھ سے قد بتاتے ہوئے) مشیم لاکو بلائی ۔۔۔۔۔''

فينو نواب : وه سوب تو ہو گيا.....اب کيا پيماري پھۇ ئى ؟

بول بي

موالو کا : امال! دو تین دن پہلے ہم کوبتا ہے وہ دن ہے اِنے آکو گھر پر گانالگا تا ہے د جس چور کی حلاش ہے

وہ چور گھریٹن ہے ".....اور کھڑ کی میں سے ساری بوٹیاں جھانک جھانک کو مرتنیں۔

ہول ان اُرّے پاشار یس فی کوئی ''وہ اچ تی ہوں ''جو ان چے جملہ سر ہ چوں (فیضو نواب یکم بول نے جملہ سر ہ چوں اور توثی ہوئی بان سمیت تہه

بے سمیت دھم سے پلنکڑی پر کرنے ہیں اور دونی ہونی ہاں سمیت نہا ۔ نشین ہوجاتے ہیں ) کا ان ہول۔

فینونواب : (پهنسی ېوځی آواز میں) سرِّه..... پچ ..... تقریباً دیژه در جن

اڑتی چوڑی کے پرال گن کو چینک و یتوں ہولی گیار ہرس کی تھی می جان خالی خیرات وے کو تعریف کیا کر ڈالی میر تمدیان کو گلے میں اچ پڑ گیا ہے لئے تاک میں تھی (ساتھ ساتھ بتول ہی اور اس کے بیٹے دونوں کو اٹھاتے ہیں بندھا ہوا شخص ہے چینی کے ساتھ ہاتھ ہاتھ ہاؤں مار رہا ہے ۔ بچیاں ساری ایك دوسرے سے چمٹ کے کھڑی ہیں ۔ لڑکے تتر بتر کھڑے بندھے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہیں ہشتم الف آستین چڑھا رہا ہے اور بی جان بی آٹے میں لسے ہاتھوں کے ساتھ بیلن لئے کمر پر ایك ہاتھ دھرے کھڑی ہیں )

ساتھ بیس لئے حمو پور ایک جاتھ دھونے جھری ہیں )

ربیچوں بیچ آکر) اوے تماشاد کھے۔ تین دان ہے رات کے تین ہے فالی سنمان گلی ش آگو

کھڑ کی کے مقابل کھڑے ہو کو تمارے گھر میں "بکنی" بار تا ہے ..... ہتاوے پنجرہ ..... (لڈکا

ہاتھ میں پکڑی تھیلی کے اندر سے بچوں کے کھلونے کا چھوٹا سا پنجرہ

برآمد کرتا ہے جس کے اندر پلاسٹك کی ننھی سی رنگین چڑیا بیٹھی ہے )

اور تکال رے حیرر ..... وہ تعویزاں گنڈاں فیتیاں۔ بُکنی رائی کو تی واس

کے پاس سے نکلے۔

حیدر (برااٹر کا تھیلی میں ہے سب چیزیں نکال کر فرش پرؤال دیتا ہے۔ جکڑا ہوا محض قبر تھری نظروں سے لڑکے اور بول فی کو دیکھتاہے ) پاشا ..... ہم نتیوں ریکھ ہاتھوں پکڑئیں

```
مرشام بیرانی کلونجی بُکنی۔ چوطرف ہے آپ کے گھریوڈالتائے۔
```

چھوٹالڑکا : (نپے تلے تین تین لہجے میں) تین ہجرات کو کھڑ کی سے لگ کو منتز ہو لتے جاتیائے

پھر اس پنجرے میں یہ دروازہ بنا کو ہے تا (کھول کر بتاتے اور حسب ضرورت

اشاروں کے ساتھ)وہ کھول کے ....بولواماں کیا کرتائے انے ....

ہول فی : (بچے کو نیچے بٹھا کر پنجرہ لے کر عملاً نمائش کرتے ہوئے) ایا چسپ کو

پنجره کا دروازه کھول کوسید ھے ہاتھ میں پنجر ہائیں مٹھی میں وہ اس کی پڑھی سومٹی و ٹی۔

منتر ہو لتے جاتا ئے اور تین بار ..... مٹی ڈال کو ہاتھ کھڑ کی کو کر کو پنجرے میں تھینج تیائے

..... کیابول کے ؟ ..... بان ..... " اجامئیا پنجرے میں ..... " تین بار \_ بورے تین بار \_

ہشم ب : (دوڑ کر کھڑ کی کا جائزہ لیتا ہے )ابق .....یاں کھڑ کی میں تعویذ ال کھٹیں۔بکٹنی کھی ہے ۔

دروازے کو جانچ کر )ابویاں بی

فی جان فی : (ایك چیخ مار كر) حرام زاد \_ ..... وس با پول كی اولاد!! مير \_ معصوم نفح نفح

. مجیال بے "جھو چھاکر تائے"....اوئے ....مال!!

(بیلن سے مار مار کر ادھ موئی ہوجاتی ہیں۔ فیضونواب بی جان بی کو بٹاتے ہوئے )

ينونواب : جانى..... توہٺ.....اس کا کام میں تمام کر تؤل۔ 🗎

حیدر : پاٹا! ہم تیوں رات سے پکڑ کر خوب ٹھوک کوپاخانے میں مد کر کے ڈالے کی صح

ہونے دیئو۔ ناشتے واشتے ہو جائے توبتا نمینگے یول کے۔اب تھے کیامٹی بھی ڈالتیں سوڈ الو۔

فینونواب : (تھوکر مارکر)کیانام رے تیرارکال ہےآیا۔کام کیاکر تا۔

حیدر میں نام سرو تامتایا۔ ما گوڑ قبیلے کا ہے ..... خانہ بدوش ہوتے نا۔ کام بھیک منگنا چوری کرنا۔ چھو

چهاکرنا ..... مچ بیچنا .....!

فینونواب نالسسیرسارے کے سارے کامال پولیس کے اچ مطلب کے۔

حیدر : یاشا!! اس کا جادو توڑنے کو میں سامنے کا دانت توڑ کو چھوٹے ہے مونہ میں شومثو

کرادیوٰں ....ابانے جادوگیدو نئی کر سکتا!!

نينونواب : (بي جاني پر کڙك کر) ديڪھے تم لوگ ..... جال عورت چي ۾و کيا کيا کر تئين لوگال؟

جادو منتر ..... لا ی بین حرص \_ مشارنا \_ورغلانا ..... کیسانه کیسا کر کے بوٹی بٹانا .....

لیجائے برے کام کرائے کھانا ....

حرامزاد ہے ..... کیا دکھیا گیارہ برس کی پوٹی میں ..... جن کے رکھتا تواس سے چار برس یوی بیشی نئی رکھتا ..... جاؤتے لوگال رکشابلا کولاؤ ..... چلواپین پولیس کے حوالے کردیں گے حرامخور کو ..... ابی لاؤمیری شیروانی!!

(لڑکے باہر نکل جاتے ہیں ۔ پچھلے مکان سے ریکارڈ بجنا شروع ہوتا ہے ۔ "باہ گی دھرے چانا پیار میں ذرا تبطنا ہو ، برے دھو کے ہیں اس پیار میں "۔ بندھا ہوا شخص فرش پر پڑا پڑا بڑا بھیك بھیك كر روتا ہے ۔ ساری بچیاں دور ہی سے جو ہاتھ لگا پھینك كر مارتی ہیں ۔ لڑكے خوف سے "( پُھر پُھر پُھر پُکھ "پكارتے ہوئے دور ہی سے مكّے بتاتے ہیں )

کیم بے : امی .....راث کو میں ہی اچ خواب میں دیکھی تھی تا شیطان اور پنجرہ .....

فى جان فى : (ليناكر) بال ميرى جى الله جاليا.....احسان بي عول فى خالد كاتمارى"

الله الله الله الله عورت بيشي جگ بيشي است احمان كائ كاست اب بورے موطع كو

بتا یتوں تا کہ عورت ہیٹیاں والے چیک جائیں۔

بی جان بی : اللہ تم کو سواسوبرس کی عمر دے اور اٹھار ویں بیٹا بھی .....

### 

 ماحول بنا ہوا ہے۔ بستر پر بیچوں بیچ لال دستر خوان بچھا ہوا ہے جس کے بیچوں بیچ استعمال شدہ خالی برتن اور پانی کے گلاس دھرے ہیں …… مٹی کے ایك چیو نئی دان پر چھوٹی سی انگیٹھی رکھی ہے جس میں کچھ کوئیلے جل رہے ہیں ۔ اطراف سب کے سب ایك دوسرے کی گوڈری میں دبکے بیٹھے ہیں ۔ پاس میں بھنے ہوئے گوشت کا تھال رکھا ہے جس میں گوشت کے کچھ بھنے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں ۔ یکم الف ہاتھ بڑھاکر سب کو ایك ایك ٹکڑا دیتی ہے جو کھانے والے بڑے مزے لے لے کر چبارہے ہیں۔ )

جشم ب : الد .... مين ايك بهت برداد ليب كمارين جان والا بول!!

(فیضو نواب کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا گرجاتا ہے۔ جسے وہ جھٹ سے اٹھا لیتے ہیں ) کیا کا؟

ہشتم ہے : میں بولا .....اب میں ایک بہوت بڑادلیپ کمارین جانے والا ہو ل۔

فینونواب : ہائیں گر کیوں!!

ہشتم الف : (چشفارہ بھرکر) ابی ..... وہ ہماری کمیچر ہے نا انوبولے اس کو متم ایبا اچ ایکٹنگ

کرتے رہو توایک دن دلیپ کمارین جاؤگے!!

فينونواب : اچھا .... بيبات ہے۔

ہفتم بے : میں ڈرامے میں ہول تا ..... (بڑی سنجیدگی کے ساتھ ) میں زیر دست ایکٹنگ کر رہا ہول

کیم الف : ارے .... تو ڈرامے میں رول کررہاہے؟

ہشتم بے : (مزید سنجیدگی کے ساتھ) رول نہیں ایکٹنگ کررہا ہوں ایک ..... ٹینگ ..... ایاک ٹین ہاں!!

کیم به : (روٹھے ہوئے انداز میں) آخرکیااکیٹنگ کررہے ہو.....؟

ہشتم ہے : (غیر معمولی مرعوب کن سنجیدگی کے ساتھ) یس"راجارام کامر غاباہوں

.....راجه رام کامر غا....."

(دفعتاً ایك زبردست اجتماعی قهقهه پڑتا ہے یہ بشتم بے حیرانگی کے ساتھ گردن اوپر انهاكر بار بار ادهر ادهر سب كی طرف دیكھتا ہے ......)

بشم الف : اور مين راجاما مول .....

(سب کے سب تالیوں کے ساتھ دوگروپ میں)

پهلاگروپ .....

کروں کوں کوں ....

دو مر اگر وپ کس کامر غا

راجارام کا ..... کا نیکو آیا دولن لینے ..... دولن کائے کو گھر بمانے ..... گھر کا نیکو چے دیے ..... چے کا نیکو

الله میاں کی حمد گانے .... ککڑوں کون .... کون۔

یر منظم تھیم پر یہت اونچی لَے میں ) کر کون .....کون جو ابار گیلا تین بانگ ٹھونک دیتا ہے )۔ (ہشتم بے روہانسا ہوکر روٹھ جاتا ہے اور الٹ کر بستر پر گرتے ہوئے ) جاؤ ..... ہم تم لوگوں

فیٹونواب : (ہاتھ بردھاکر سمیٹے ہوئے) چلاتھا میر ابیٹا ایک بہوت بردا دلیپ کمار بیخ ۔ تم لوگال اُسے مر غاہادیے ..... خیر کیا ہوا ..... آج مر غا بنا ہے بردا ہوکر ایک بہوت بردا دلیپ کمار بن جائے گا ..... اور سوب دلیپ کماروں کو پیچھے چھوڑ دے گا ..... کیم الف کم بے ۔ چل بیٹا ۔ بردھاؤ۔ دستر خوان ..... چلو سوجائیں گے ..... بھائی غضب کا گوشت بنایا۔ مزہ آگیا ..... ہاں ذرا چائے ہوجاتی تو مزہ آجا تا۔

کیم الف نئی ابو .....گر اور پتی ضبح کونی ملیس گے۔ رات بہوت ہو گئی ساری دنیا سوگئی .....

(گھڑی آٹھ گھنٹے بجاتی ہے )

اب سوماکس گ ..... (دور سے آواز آتی ہے کافی گرم ہے ۔ جو بتدریج قریب آنے لگتی ہے ۔ کافی گرم ہے ) ۔

فی جان فی : میرے پاس ہے جی ایک آنا .... لے کے پی لیو .....گرم اچھی کافی دیتا ہے۔ ایک آنا پیال۔ فینونواب : ، نئی فی جانی ..... پینا ہے توسب کے ساتھ ۔ جینا ہے توسب کے ساتھ اکیلے کھانے کا مزہ ن شخص کا مزہ ۔

کیم بے : (چلاکر) اورنہ ۔ آ (سب کے سب) جینے کامرہ۔

نفینونواب : (لحاف میں گھتے ہوئے)

حیات کے کے چلوکائیات کے کے چلو چلو توسارے زمانے کوساتھ لے کے چلو

(دروازے پر آواز گونجتی ہے ..... 'گائی گرم ہے ''.....اور دور چلی جاتی ہے ۔ کافی گرم ہے ۔ فیضو نواب کروٹ بدلتے ہوئے ۔ ''آئے کھی وہ گئے کھی وہ ختم فسانہ ہو گیا۔''بتدریج یکے بعد دیگر SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô میتھے خراثوں کی آواز گونجنے لگتی ہے ۔ ذراسے وقفے کے بعد فیضو نواب زیر لب گنگنا رہے ہیں ۔''اے رئیس تو پر یم دیوانی مورادر دنہ جائے کوئے!!نہ میں جانوں .....

فضونواب : سسنتی ہو .....؟ کیاسو گئیں ۔

فی جان فی : (غنود گی سے بھاری آواز میں ) ۔ "بو .....لو\_"

نیمونواب : (پر سوز کسك کے ساتھ) آج پھر نیند نمیں آر بی ہے ..... آخر ہو کیا گیا مجھے

نینونواب : (دواباره کهنکهارنے لگتے ہیں ) آسان ہونے والی ہیں سب تیری مشکلیں

تھوڑا سا صبر اور دل میقرار کر

گھڑی تھے ہوئے انداز میں ''نو'' جاتی ہے۔ فینو نواب جماہی لیتے ہوئے۔ کراہ کے ساتھ کروٹ بدل لیتے ہیں۔

فينونواب : سسنوج ع سسنيندكاكوسول پية نهيل اجي سسسن ربيل تا \_

نی جان نی : (ادھورے خراتوں کے ساتھ) تماری نیند ..... تممارے پاس اچ پڑی ہے۔ وزیدر مارے مارے نکو پھرو کو سول دور دور ڈھنڈ لاتے۔

فینونواب : جانی ..... تم ده روت چاکے رکھے تھے تا .....دوئی روٹ تجومین کی ای کھوائے تھے ..... ویکم ہیکم ۔ ویکم ایک مکرادید یوجی ..... نیز نہیں آرہی ہے .... شاید میٹھی چیز کھانے ہے آجائے ..... جانی!!

(بی جان بی اور سارے بچوں کے زبردست خراثوں کی آواز اور بے نیازی سے مجبور ہوکر سرکے نیچے ہاتھ دیئے لیٹے لیٹے بائیں کھڑی ثانگ پر سیدھی ثانگ آڑی رکھی پوزیشن سے یکدم ایون Even میں آجاتے ہیں)

فینونواب : (اپنے آپ سے) : اُٹھ باندھ کمر کیاڈر تاہے کے پھر دیکھ خداکیا کر تاہے

(یا" هو ''کے ساتھ چھلانگ مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سرپر بندھا شمله کسنے کے بعد دیوا رپر ننگے دیوار گیری چراغ کی لو تیز کرکے ساتھ لے لیتے ہیں۔ کچن میں گھس کر مربع نما چھوتے سے ہوا دان پر چراغ رکھ کر دونوں دروازے کھول کر اندر سر ڈال کر کچھ ٹٹولتے ہیں۔سرکا اوپر ی حصه اورچراغ متوازی سطح پرہیں۔دفعتاًزبردست شوربرپا ہوتا ہے نیخونواب: (گھٹی گھٹی آواز میں ۔ ہوادان میں سر پھنسائے چلا رہے ہیں) چوکہ ہے۔ ہوکہ ہے۔ ہیں کے۔ ہیں کھٹی گھٹی آواز میں ۔ ہوادان میں سر پھنسائے چلا رہے ہیں)

وْاكْترْشر ما : چلوبابر نكل جاؤ ..... بوشيار - خبر دار .... سيد بها أي ملتامت!!

(بچے باہر نکل جاتے ہیں۔ بی جان بی دہلیز پر سرکو ہاتھ لگائے بیتھی رورہی ہے۔ گھر کے باہر ایک مجمع لگ جاتا ہے جہاں تمام بچے اپنے ہاتھوں سے بھاری بھرکم ریچھ کا ڈیل ڈول بتلارہے ہیں اور وہ کس طرح فیضو نواب پر سوار ہوچکا ہے۔ لوگ چیخ چلا کر دور دور تک اطلاع دے رہے ہیں۔"ر ﷺ گم گیا ۔ر ﷺ !!" اچانك بارہ بور سے "گائیں" کی آواز کے ساتھ فیضو نواب کی زبردست چیخ "مر گیا" اور کسی چیز کے گرنے کی معمولی سی آواز گونجتی ہے۔ ڈاکٹر شرما لیك کر فیضو نواب کو ہوادان سے نكالتے ہیں۔ غازی میاں دُم پکڑکر جانور کو لٹکاکر کھڑے ہوجاتے ہیں۔)

غازی میاں : وهت تیری کی ..... کوداریاز لکا چوہا ..... موٹی تازی گھونس ہے۔ کامریڈ او کیھو۔ مری کہ جیتی ہے۔

كامريد : (أسسى خالت مين بلا دُلاكر) ارے رے رے طرامعاف كرے ممروان بيك

ڈاکٹر شرما مادہ گھونس ہے۔ در دِزہ اٹھا ہوگا انول رہتے میں آگئے۔ گھبراکراُن کی پیٹھے پر چڑھ گئی

.....روشن سے آئیس چند صیاجانے پر جم کے ٹک گئی ..... بلی نہ ڈلی ..... جیسا کہ شب

میدار جانوروں کی فطرت ہو تی ہے۔

فی جان فی : (ان سب کے قریب بہونج کر) ویوار پر توبہت بردار پچھ گررہا تھانا اِن کودیو بے ہوئے تھا۔ اُنے گھونس کیے بن گیا .....

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Do

کلیم میاں : خالماں .....ریچھ گھونس نئی بن گیا۔ گھونس پچھ بن گئی۔ لاکٹین کی روشنی جس زاویے

ے اس پر پڑھ رہی تھی۔ دیوار پر اُس کا سابیہ اتنابی الکبیمر آر ہا تھا۔

. فی جان فی : او کی گے ماں....

غازی میاں : آپ کے نوشتہ دیوار نے سار امحلّہ سر پراٹھالیا۔ جب دیکھوشیر آیا۔۔۔۔۔ شیر آیا۔۔۔۔۔

کلیم میاں کھ نہ کھ لگار ہتاہے۔

کامریدُ شرا : (سب کو باہر ڈھکیل کر لے چلتے ہوئے) ارے صاحب انٹریا ہے انٹریا ۔۔۔۔ آپ ہم

یه سب مندوستانی ..... سید هے سادھے عام انسانوں کی بستنی ...... مجل نہ کیٹ۔ لاگ نہ لیٹ .....بد حواس خو فزدہ وہمی ..... احساس کمتری کا شکار ..... بال پیوں والے لوگ۔

کچھ نہ کچھ لگار ہتا ہے۔ ہو تار ہتا ہے۔ قدرت کا فطری پہیر گھومتار ہتا ہے۔ آیک فطری

زندگی جینااور جینے دینا ..... بیر سب نہ ہو تو رُس کیے ہے مٹھاس کہاں ہے آئے۔

بابد بھائی : ارے کامریلہ چاچا ..... میہ گھر ہے یا چوں کا اصطبل ..... آپ نے اٹھیں سکھایا شیں کہ '' چھوٹاکنیہ سکھ کا''گہوارہ ..... خود آپ جئیواور جینے دو'' دوسر وں کو۔

غازى ميال : بال وراك كيابوك احمان كرديا ..... باره خون معاف!

کامریٹر شرما: کس کس کو سمجھاؤل ..... کس کس کو سکھاؤل! اب دل مسکھا راما میکومت کے چیف سکریٹری کے یمال گیار ھوال پڑھ نواسہ تولد ہواہے ..... ہم سب ایک ہیں ہمارے

منط ہمارا کلچر ..... ہمار اڑیڈ سب کچھ ایک جیسے ہیں۔

(اندر والے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر کھڑا خاندان اندر آجاتا ہے )

# ·mmm@mmm.

(فینو نواب کے مکان کاروا بق منظر ۔ چھن چھن کرگرتی ہوئی تیزرو شنی کھڑی دوپسر کی ترجمانی کررہی ہے۔ تقریباً سارا گھر خالی ہے۔ کھٹیا پر کیم بے ، دوم الف مست سورہی ہیں۔ دوم بے اپنی کا پیاں پھیلائے کچھ پڑھائی کررہی ہے ۔باہر دکن کی رواتی گوڈرے سینے والیوں کی پکار سائی دیتی ہے۔

"رائیں رائیں رائیں یو ………" دوم ہے دور کر کھڑکی پر جاکر باہر جھانکتی ہے اور پھر مایوسی کے ساتھ پلٹ کر دھیرے سے نقل اُتارتی ہے۔"رائیں رائیں رائیں رائیں یو …… پو تنہ گوڈرے سلوالے ……گوڈرے سلوانے سے پیٹ تھوڈ ک کھر تا ہے ……یاں کھوک گی ہے"پیٹ اندر دباکر ……"کھوک کھوک" واپس آکر پھر کام میں جُٹ جاتی ہے ۔ کچھ وقفے بعد چاکنا

فروش کی روائیتی پکار گونجتی ہے۔ '' پاکاگر م کیے ''دوبارہ دوڑکر کھڑکی پر جاتی ہے اور بایاں ہاتھ کہنی سے کھڑکی کی دہلیز پر لگاکر اپنا چہرہ رکھ دیتی ہے اور بڑے صبر کے ساتھ چاکنا فروش کو آواز لگاتے ہوئے دورتك جاتا دیکھتی ہے۔ دوبارہ مایوسی سے دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے واپس آجاتی ہے اور چڑھاتے ہوئے۔ '' پاکٹا گر ''م کیے ۔۔۔۔۔ یہال پنے کہال ایڈ کی واپس آکر فرش پر اوندھی لیٹ جاتی ہے اور وقفے وقفے سے پیراکی کے انداز میں باتھ پاؤں مارنے لگتی ہے۔ کہ اتنے میں دکن کی روایتی گھنگھیاں فروش عورت کی آواز آتی ہے۔ دوم بے دوڑکر کھڑکی میں انتظار کرتی کھڑی ہوجاتی ہے۔ یہاں تك که آواز قریب تر آجاتی ہے۔ یکم بے مونہہ سے ' مُوشُو''اور انگلی سے آنے کا اشارہ دیتی ہے۔ گھنگھیاں والی کا پہلے ٹوکرا دکھائی دیتا ہے اور پھر وہ خود کسی پتھر پر چڑھ کر کھڑکی پر ٹوکرا رکھ کر نمودار ہوجاتی ہے )

گھنگیاں والی : پوریاں۔ سون پٹی۔ پٹی پٹی۔ لوہیہ۔ چنا۔ مونگ بینس اوری سیم کی پکی اور اہلی گھنگھیاں۔ ناریل مٹھائی۔ کپاناریل۔ دورجہ پیڑے ..... کیادینا..... تم کیادے رکیل ..... کیا لیے رکیس؟

(دوم بے ٹھیرنے اشارہ کرکے سوتی ہوئی بہنوں کو دیکھ کر اطمینان کرلینے کے بعد دورٹکر کاغذ میں بندھے ہوئے آئے اور چاول کے پوڑے اٹھا لاتی ہے ۔ گھنگھیاں والی گردن ہلاکر ثہرنے کااشارہ دیتے ہوئی اشیا کو ناپ لیتی ہے ۔"ایک ناپ چاول لورڈ پڑھناپ آئا" زیر لب ۔ " بس پاؤ پاؤ سیر اج ہے " دوم بے دو پڑ کا کوناپارویتی ہے ۔ گھنگیاں والی "دو میٹھی پوریاں ۔ دو سون پٹتی ۔ دو کلیاں گھنگھیاں ڈال دیتی ہے ۔ دوم ہے ……" ساتا ای آئا ہے …… آن ؟!"گھنگھیاں والی لور دائھا کر شخ اتر آئے ہوئے ۔ ہوؤبیشی …… منگائی بوت ہے ۔ نیادہ تی آتا (وقفہ) اچھالیو ایک ناریل کا گڑا اور دودھ پڑا……" اشیاء ڈوپٹے میں ڈال کر جانے لگتی ہے ۔ یکم بے دور تی ہوئی آکر ہاتھ ڈال کر شوکرا پکڑ لیتی ہے اور چلا پڑتی ہے ۔ "دوم الف جلدی آئی ہے ۔ دونوں کی کھرتی رہ جاتی ہے ۔ دوم الف ہڑ بڑا کر جاگ پڑتی ہے اور دورٹی چلی آتی ہے ۔ دونوں بہنیں ۔ ٹوکرا مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں)

دوم ب : (دونوں کے قریب آکر مدافعت میں) مجھے کل اسکول میں پچھلے بفتے کا جیب خرچ دو

آنے دیئے تھے نا'' آپ'' تو دو پوریاں لینے بلائی۔ پھر ایک آنے کے گھٹھیاں اور میٹھی کھی لئے۔

کیم ہے : تو جھوٹ یول رہی اے ۔ توافی افی آنا اور چاول چرا کے دی ۔ اے و کمیر .....اس کے فور کے میں ہے زکالشوں ؟!

ووم بے : (روہانسی بوکر گھنگھیاں والی سے جو ٹوکرا چھڑا نے کی کوشش کررہی

ارواں : (سخت تیور بدل کر انتہائی ڈلیل کرنے والے لہجے میں) اون ال ارادی ہے دور ہے کہ استخاص کے اللہ اللہ اللہ ا وہ یو لئے والی .....؟ پٹیا کے بال پکڑ کے پوچھتیوں۔ مار مار کو پیٹھک پھلا دیمٹیوں ہاں۔ (تھنڈی ہوکر) تحے دوآنے ویے۔دو آنے کا سودا لئے۔

نی جان فی : ﴿ احِیانک برقعے میں ملبوس - - • • • • دونوں چیوں کو لئے سودے سلف کی تھیلیاں سنبھالے دروازے پر کھنکا دیتی ہیں۔ انھیں دیکھتے ہی گھٹکیاں والی پینتر ابدل کر مظلومانہ نرمی کے

ساتھ جاری ہو جاتی ہے

نی جان فی

اَنُ كِياآفت كَى پُريال جَن كُورُهِ مِن الله (گردن سے بچی كی جانب اشاره كرتے ہوئے) چی دوآنے دے كو پوراٹو كر ااچ اتار ليناچاه ربی ہے۔ (پيچھے سے آواز آتی ہے۔ "مرچپاں بھجئے پورياں كچورياں گلگلے تازه بتازه"۔ گھنگھياں والی آواز كی جانب گردن سے اشاره كركے .....) لئيو .....لئيو آريائي نا مثامی سميور مرچياں بھے كيو ..... اے لوٹ ليوسب مل كو۔ (ادھر دروازه كھلتا ہے۔ ادھر وہ ٹوكرا ليكر آگے بڑھ جاتی ہے)

کیم ہے : ای ۔ اُنے جھوٹ یول رہی ہے۔ یہ دیکھواس نے (دوم ہے) تھاسوا تناآٹا اور چاول سب کا سب اسے دیدیا۔ ہمارے والے چاول میں چاء پتی گری ہوئی ہے ای ۔ اس کے ٹوکرے میں سے چاول آٹا ۔ آپ اچ و کھے لئنو!!

(پسینه پونچهتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے) فراپانی پلاؤ۔ (دوم الف دور کر پانی لاکرپلاتی ہے) بھے خوب معلوم ہے .... یہ بد معاش رائڈیں۔ مردانہ نئ سووقت سووالیکو نکتیل ۔ گھر گھر لے جاکویوی یوی عور تال سے غلہ شکر تانبہ پیتل یا ووسری مسئی چیزال لے لیکے۔ تھوڑی بہوت چر ڈنڈی ہا تھ میں ڈال دیتیاں۔ چیاں تو خیر چیاں ہو تین سی یؤئیر چاول ڈیڑھ یاؤآٹا ہولے تو تقریباً ٹھآنے کی بات ..... آنے سودادو تین آنے کا پکڑاکر کے چل دی .... پھٹے والی کی پھٹی چا ندنی ..... وھو فی بیٹا چا ند!! (بینٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) ان کا کیا گیا مفت چر ڈنڈی مارد ہے۔ مرابیج میں مر بھوکا باپ .... جو کھانا تک پیٹ تھر کوئی کھا تا۔ (دور گھنگھنیاں ، مرچ بھجئیے ۔ اور جاکنے والوں کی آویزیں گونج رہی ہیں) لاؤ ..... چھڑی نکال لاؤ ..... میں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

کھلا توں ان کوچر ڈنڈی .....(اٹھ کر چٹیا پکڑ کر دیوار سے سر ٹکرا دیتی ہے) ہولری ہول ہو ڈتے ہو گا۔ ہولری ہول ہو گھگیا کرہا تھ جو ڈتے ہو گا۔ "ای ای یاد آٹا۔ ایک یاد جا ول ہیں۔!"

نی جان نی : بول ..... تحی تجی کب سے دے رئی اے۔ نئی تو تحجے اور اسے دونوں کو پولیس کے حوالے ا

كرديئتون بيول..... '' ،

دوم بے : ای ..... کبھی کبھی دوچاروفت دیئے۔ای معاف کر دیکوای۔

نی جان نی : معاف کر تیوں۔ ؟ محمیر! تیرے ہاتھاں جلاؤ التیوں ..... بول کان سے سیمی توبید کچھن

دوم ہے ۔ : امی .....امی \_ بازو مہر وَن کی امی \_ مهر ون وہ لوگاں سوب دیتیں \_ ویکیے میشھا سودا

لیتیں ہم بھی دیئے امی!!

لی جان کی

کیم ہے

(دوچار چھڑیاں لگاتے ہی لڑکی کی چیخ پکار مچ جاتی ہے) نمک حرام .....

حرامزادی ..... بھی سو چی!! مرون کا باوا پولیس والا ہے اس کی ڈیوٹی گاؤں ہے ہے۔
غلے بوریاں ہمر کھر کے ۔انڈا مر غی ترکاری گوشت گھی تیل سوب مال مفت آتا ہے۔
سوب کے سوب جم کے اڑا تین ۔کھائے آتا کھا تین ۔باقی کا لنڈھا تین ۔ تیر اباپ دفتری
باید ..... مینے کے تمیں دن قلم گھا تو پہلی کو ملتی تنخواہ ..... یہ گزر او قات بھی مشکل
اید ..... آدھا سیر غلہ یو لے قوتم
مات پوٹیان کا دو پر کا کھانا ..... بمیں ہمو کے مر مرکو تمنایال رکیں ..... تم سے صلہ دے
در کیاں ؟ (پلو میں کا سارا سامان کھڑکی سے باہر پھینك دیتی ہے) لیو۔ کھاؤ
دری تو غلہ نئ بھی ایپ کاخون بھی! خون! خون! خون بوس!

دوم ہے : ای .....ای میری جان لے لئیو۔الدّ کو بتو یو لو۔ ای اللّٰہ قتم ہم اب بھی بھی ایسانتی کریں

· گے .....ای ..... معاف کر دیو .....ای۔

(مان کے ہاتہ سے چھڑی لے لیتی ہے )ای ....اب معاف کرد ئیو۔ای ہم مجھی بھی ایک ایک بیٹ کے ہاتہ سے چھڑی لے ایک ہی ایک بیٹ کی کمائی ہے ای ہم ایک بیٹ کی کمائی ہے ای ہم میں دعدہ کرتے ہیں۔ ہم سب بہت ایکھ میں گے۔آپ غصہ مت ہوؤ!!

نی جان نی : (پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے ) لٹ گیاوہ مرو کیا ملا اسے کھانا تک پیٹ کھر نگ کھانا تک پیٹ کھر نگ کھاتا ہے۔ کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کہ اس کے پچوں کھاتا ہے کہ اس کے پچوں کا پیٹ کاٹ کرچے ڈنڈی کھاتے والی تواس کی ہوٹیاں کھار بی ہے ..... تیرامونمہ جلو!!

کم ب (مونہہ پر ہاتھ دھر کر روتے ہوئے ) نی ای کو سونی ۔ نیک بینے کی وعادو۔ (بی جان بی روتے روتے وہیں ڈھیر ہوجاتی ہیں ۔ دوم بے ان کے پیروں پر گر جاتی ہے یکم ہے اور دوم الف گھبرا کر ماں کو تثولتے ہوئے ۔)

کم بے : .....ای کو دورہ ہر گیا.....ای گویٹھ گئی.....عام دار دوڑ کر چھمو خالہ کو ملالا۔

(دوم بے تلملا کر باہر کی جانب بھاگتی ہے )

#### \* m m m @ m m m \*

(فیضو نواب کے گھر کا روائتی ماحول بنا ہوا ہے کھٹیا کسی جاچکی ہے اس پر پرانا مچھردان شوخ پیلا رنگا ہوا چڑھا ہے ۔ کھٹیا پر وہی شوخ پیلی چادر اور گاؤ تکئے پر پیلا غلاف چڑھا ہے ۔ اسی کھٹیا پر بی جان بی گاؤ تکئے سے لگی نیم دراز ہیں ۔ پلنگڑی کے نیچے پرانا تانبے کا پاندان خاصدان اور اگالدان رکھا ہے ۔ بی جان بی کے کلّے میں گلوری ہے جسے وہ جگالی کرنے والے انداز میں مسلسل چبائے جارہی ہیں ۔ کچھ نیند اور کچھ بوش کے عالم میں آنکھیں نیم غنودہ ہیں ۔ ان کی پیٹھ سے لگی شوخ پیلے کپڑوں میں لپٹی دوم ہے سو رہی ہے نیچے ذرا ہٹ کر فرش پر یکم الف یکم ہے اور دوم الف چکی سنبھالے پسوائی کررہی ہیں ۔ اور ساتھ ساتھ کپڑ چھان بھی کرتی جاتی ہیں ۔ یکم الف اور یکم ہے کا گروپ الاپتا ہے دوم الف یکم ہے کے ساتھ بول اٹھاتی ہے ۔ پچھواڑے والے جام کے جھاڑوں کے پتوں میں ایك خوبرو نوجوان چھپا بیٹھا تاکا جھانکی کررہا ہے جس سے بچیاں بالکل ہے خبر ہیں ۔)

(پہلاگروپ) بائدر.....یا۔آ۔ (دوسراگروپ) بائدریا.....آ۔ آ۔ آ۔ ہا۔ (پہلاگروپ) بائدریا..... نے تاکا.....

موہے ۔۔۔۔ تاکا ۔۔۔۔۔ موہے تاکا۔کا

(دوسرا گروپ - تیز الفاظ میں) تاکا موہے تاکا موہے۔ تاسساسسکا ۔ تاکا کا ۔

(یکم الف ہاتھ لہراکر) تا آگا۔ موے۔باندریانے تاکا۔تاک۔کا۔ دوسراگروپ (نہ دندندندت) دوسراگروپ بال ہال ہال ہال ہان دونوں گروپس: "ارے ہال" (پہلا گروپ) .....باندریائے..... جھال.....کا۔ جمانکا (یکم بے لہراکر) پہلے جھانکا..... اور پھر تاکا۔ (چاروں کے چاروں ) پہلے جھانکا..... اور پھر تاکا۔ ( ک

(یکم ہے .... الاپ) جما نکا .... جما آ۔ آنکا۔ جما نکا .... تاکاء۔ ۔ جما نکاء

(چاروں کے چاروں ) مجمال .....آ.....آکا۔

پیلے جھا نکا.....اور پھر تاکا.....

(یکم الف) سات کے اُس نے کا ۱۲۲۲ ا

(پہلا گروپ) کاآ۔آ۔آآ۔کاٹا۔کاٹا۔کاٹا آ۔

(سب کے سب) باعدریا ہے ہے۔ باعدریائے ہے۔ ہائے ہائے باعدریا۔ ہائے ہائے ہائے اللہ اللہ کے سب ) باعدریا۔ ہائے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ جما نکا اور پھر تاکا۔

(سب کے سب) جھانک کے اُس نے ....اس نے۔

جھانک کے اُس نے ..... تاک کے اُس نے

جم جما کے ..... کا ٹا ..... کا ٹا

\_t 1 1 6 ..... t 1 6

(لڑکیاں خوب مستی میں جھوم جھوم کے سوال و جواب کے مزے لیتی قہقہے لگاتی کام میں مشغول ہیں ۔ اچانك بڑے بڑے دو پکے ہوئے امرود لڑکیوں کے بیچ یکے بعد دیگر گرتے ہیں ۔ ایکدم لڑکیاں دم بخود ہوکر وحشت زدہ نظرو ں سے چاروں طرف دیکھتی ہیں ۔ کوئی دکھائی نہیں دیتا …… دوم الف خوفزدہ انداز میں ۔ "ہم بندریا کو پکار رہے تھے تا۔ بندریا آگئی شاید …… دیکھو اس نے جام پھینك مارے "کہتی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی سیٹی کی تیز آواز کے ساتھ پچھلی دیوار سے ریکارڈ بجنا شروع ہوتا ہے ۔ اور سوئی ایك ہی شعر پر اتك جاتی ہے " تیرے پیار کا آسرا چاہتا ہوں ۔ وفا کررہا ہوں وفا چاہتا ہوں ۔ ") روم الف لیک کرام وو چی لی ہے لیکن کم الف چین کر گھیں دی ہے۔

کیم الف : ای ای جان ای ۔

فی جان فی : (بربڑا کر جاگتے ہوئے) آل آن ۔ کیا ہے؟

کیم الف : (کھڑی ہوکر اشار ارہ بتاتے ہوئے) ای۔ ذر اوہ جام کے جماڑوں میں و کیمو تووہاں۔

(لڑکا جھپاك سے غائب ہوجاتا ہے ـ بى جان بى جلدى سے عينك چڑھاكر خوب اچھى طرح

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Do

تجسس کے ساتھ دیکھتی ہیں۔) ہو ..... خوب ہر آیا ہے۔ ہمر گیا ہے در خت پھلول سے (بچیوں کی طرف پلٹ کر) اور کیا ہے ؟ طرف پلٹ کر) اور کیا ہے ؟

کیم الف : نتی ای وہال کوئی تھا۔ اس نے ہم پر (جام اٹھا کر بتلاتے ہوئے ) جام سی کیے۔ جام کی الف

کیم بے : اس نے تیزسٹی بھی جائی ..... بھاگ کیا شاید!

على الف : امى ..... جمين ۋر .....

(دفعتاً ریکارڈ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ " تجھے چاند کے بہانے رکھو کے چھت پر آجا گوری اے "
----اور حسب عمل در آمد قدیم سوئی اٹك جاتی ہے )

نی جان نی : (اپنے آپ سے ) چاند کے بہائے دیکھوں ؟ چھت پر آجا گوریے ؟ (وفورِ جذبات سے دیوار کی طرف مونہه کرکے چلا کر آواز دیتی ہے ) اؤے چثی آپا.....زرا

د کھ لئنو تمارے میال کے لچھن۔ چھت پر چڑھ کر۔ سیٹی جا کو .....

چتی تگم (دیوار کی منڈیر سے جھانکتے ہوئے چین به چییں ہوکر) ہائیں!!کیا ہوگیا دولن تیگم ..... کیا کیا میرے باتھ نے۔ میرا باٹھا تو فتر میں ہے۔

فی جان فی : (باتھ نچاکر) تو ہول گے تمارے سکے سودرے \_ بھائی مع عمو

چشتی گئم : (سخت ناراضی کے ساتھ) اِنی ہوش کے تاخن لیو جی۔

ہ تھائی ہدھواس وقت کیوں آنے لگے۔سب اپنے اپنے گھر وفتر کے۔

نی جان فی : اجی امان تو ہو نگا تمار الاڈ لا پوٹا ..... ائیو۔ تاک کو جھانک کو سیٹی جا کو میرے پوٹیوں کو رجھار ہاہے۔

کون میرا بونا ..... میرا بونا پٹاریائے تمارے بوٹیوں کو ؟ ..... تم نے اس گھر کو فیاشوں کا

اقرہ سمجھاہے ؟۔ .... میر اپوٹا ..... تمارے پوٹیاں پے تھو کتا بھی نئی۔

فی جان فی تھوک کے تود کھے کدی سے جیب نہ کھنی لیوں۔

چنتی پیگم : (چونچلے کے ساتھ) آدمی کو پچانا سکھونی ..... میرے پوٹے کے مونہ سے تواہمی دودھ کی ہوآتی ہے۔ ہاں۔ اٹھر کئی ٹھر سے اٹھر کئی ٹھر سے اٹھر کئی ٹھر سے اٹھر کئی تھر سے اٹھر کئی تھر کے اٹھر کئی تھر کئی تھر کئی تھر کئی تھر کئی تھر کئی تھر کے اٹھر کئی تھر کے اٹھر کئی تھر کئی ت

تمارےآگے جڈی بغیر نئ پھرامیر امچہ .....

فی جان فی : (طیش کے مارے ہتھیلی پر مکا مارتے ہوئے ) اکی لیو۔ تو کیااب ساری زندگی چڈی SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

اتار کواچ پھرتا رکیں گا؟ (ریکارڈ پلٹ پلٹ کر بج رہا ہے ساتھ میں قہقہوں کا طوفان برپا ہے۔ بی جان بی وفور طیش کے مارے وقفے وقفے سے اچھل کود رہی ہیں ۔ (بری طرح منبرچ اکر) بغیر چڈی پھریا۔ مو تچھی پھٹ گی۔واڑ می اثر گئ انجی "اغول کھی اچ" واردیا کے تمار ایجی "اغول کھی اچ" واردیا کے تمار ایجی "اغول کھی اچ" واردیا کے تمار ایجی "

چشتی میگم

ابی .....دولن بیگم اب مو بند مت کھلواؤ ۔ یہ تمارے بو ٹیال ۔ پچھ کم نگ ۔ چھپن چھریال ہیں چھپن چھریال ہیں چھپن چھریال ہیں چھپن چھریال!! کے دیتی ہول۔ (دیوار سے اترتے اترتے) ارے اس عورت کو تودیکھو تاڑ کے جھاڑ جیسی ان بھٹی بیٹیال بٹھا کے رکھ لیکے اڑوس پڑوس کور گیدر کیں اے "ائی۔ مک چپ چاپ کڑھی بھارنے بیٹھیکوں اور انے دیوار پوسے بوم مارنے لگی۔"

نی جان نی

(بگھار کے تڑاخے کی زبردست آواز۔ پورے سارون پر کھانسی کا دورہ)

(دیوار کی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے چلاکر) و کیمو و کیمو چش آپا۔ زبان کو

لگام دید ہو۔ خون ہوجائگا۔ مرے معموم چیاں ہو جمتال مار کے کھڑے کھڑے آئے

ہوکو چلے جائیں گے تے ۔ ہان۔ (ریکارڈ بدلتا ہے ۔ دم بھر جو ادھر مونہه
پھیرے اوچندا ۔ میں ان کو پیار کرلوں گا ۔ باتیں ہزار کرلوں گا ۔ حسب
روایت سوئی اٹك جاتی ہے ۔ بگھار کی بو کے باعث چشتی بیگم اور بی
جان ہی کو زبردست کھانسی چھوٹی ہے۔ یکم بے ماں کو پانی پلاتی ہے۔

(دونوں نئے ولولے کے ساتھ) و کے رئیں۔ دکھر کیں۔ کیے فو حش گائے جارہا ہے

مارالوٹا .....میرے یوٹیاں کی جاتیں۔ ؟

چشتی مینگم

(دوبارہ منڈیر پر برآمد ہوکر جواباً زیادہ شدت سے چلاتے ہوئے ) ابی۔ دولن سیم انھیں پر برآمد ہوکر جواباً زیادہ شدت سے چلاتے ہوئے ) ابی۔ دولن سیم انھیں بے کان جانے کو بال تا بخ والیوں کی تا تھ رسلے گلے سے تاتان مارلئتیاں تاتان و در روں کی آٹھ کا تکا نظر آجا تا ہے اپی آٹھ کا بھاوڑہ نی دوراغور کروتو معلوم ہو ایک نی تو ایک بوئی تان مارتی اچ رہتی اے!! (مثك مثك كر چڑھاتے ہوئے ) " آجارے اب میر اول پکاریائے ۔ "آجاؤ ۔ ترجتے ہیں ارمان "" ادے ۔ بیارکیا تو وُرنا چ کیا ؟ نی کہ "یائے گیایا نے والیا" بال ۔ بان ۔ " (جتھیلی پر مكا مارماركر) تارامتی ہیوائی ہیں تماریاں ۔ کھیلو آخی تاریخ ۔ "

نی جان فی

(ہاتھ نچاکر) ہی کروہی۔ تم میرے پوٹیوں کو ناچنے والیاں توبول دیئے خور توللتا یوار کومات کردیئے۔"

چشتی ایم : (غیر معمولی چیخ مارکر) تماراموشد کفن اور هاکو سوجاوَ او اے میک الستالوار؟

کھے نئے۔ کھے نے لتا پوار دس رئیوں ..... کون بولی وہ لونڈی۔ مو نہہ نوچ لیوں ؟ شادی سے پہلے تو پہلے ابی اب بھی لوگاں جمعے ملیا پئے کی مد حوبالا اچ بولتیں۔ مکی اچ گھانس ٹی ڈالتی ..... ہے کوئی تھر موسلے میں میری توڑ ہے ..... " (ہتھیلی پر مسلسل مُتھی مارتے ہوئے)
مئی تو شادی سے پہلے نہ گائی " تماری یادا میں کئتی ٹی ہیاں اب را تیاں "ہان نہ اچ اب گائٹیوں ..... پر شریفاں کے گائے ہیں ؟ ہاں؟

فی جان فی : اللہ پاک تھینموں کے گلے دیا تو گائیں گے اچ کیا۔ موبلے کا موبلارات رات تھر ڈھول پیٹ کو گلا بھاڑ کو سینما کے عاشقی کے گانے الا بتارہتائے سونٹی دکھیا۔ ہاں میرے معصوم چیاں دیدوں میں کھلے ..... ہائے ماریکی تو کھڑے کھڑے تھار ہو جائیں گے چشتی آپا..... بیٹسی نئی توکیا ہوا پر بیٹسی کو ممتاکی نظرے دیکھو۔

چشتی پیگم نے میں بھی ہول کے چھوڑ دے ریؤں دوگن پیگم۔ سنبھال لیو کیم الف بے دوم الف بے کو ...... نئی تو پچچتا ئیں گے ہز اربار۔ سر پو ہا تھ دھر کورولیں گیان!!

نی جان بی

چلوری ہو ٹیوں تم اندر جاؤ۔۔۔۔۔آن ان یال پردہ تان تا سوتا نتا ۔ تم بھی من لیو۔ مکی سنجال لیوگی میرے ہو ٹیاں کو جب بھی جائے ہے تکلیں گے۔ فی الحال تماری اولیاد جائے ہے تکلی گئی ہے پہلے تم تو انظام کر لیو۔۔۔۔ کم صفت ہو ٹیاں سیانی تک ہو کی ٹی کہ پیچھا ان اٹھا لیکے ظالمال ۔۔۔۔ جلا پہ چھا۔ مرچی گئی پیندے میں۔ (حواس باخته پکار بهگدر کرنے کے بعد سرکو ہاتھ لگا کے فرش پر بیچوں بیچ بیٹھ گئی ہیں۔ بھگدر کرنے کے بعد سرکو ہاتھ لگا کے فرش پر بیچوں بیچ بیٹھ گئی ہیں۔ چلا چلا کی روقے اور کوستے ہوئے) اللہ جائی۔ تو اس عورت بے حلی گرادے۔ اس کے پیٹ کو ہولی کی آگ لگا دے۔ میری ہو ٹیاں کو تا پنے والیاں تا تھ ہولی۔ یا اللہ۔ اس کے بیٹ کو ہولی کی آگ لگا دے۔ میری ہو ٹیاں کو سنجال لیوں ہول وی۔ یا اللہ۔ اس کو بیٹی کری مادے۔ میری ہو ٹیاں کو سنجال لیوں سنجال لیوں ہول وی۔ اللہ اللہ۔ میرے بے زبان معصوم ہو ٹیاں ہو ٹیک لگا تی ہے اس کو کنویں ٹیس گر اکو مار ڈال "

چشتی میگم : (چینج کر) بس اس اس کرونائل سسایک جان سو کلزے ۔جول دیاویا ج لیگا۔ تے کو شخص کونے دلیال فی میں تماری سننے کو۔اس کی مرضی۔ ہماری خوشی۔ می کب جانا کو کیس اُوپر

نی جان فی (جھیٹ کر دیوار کے قریب جاکر) تم بھی رہوا پی جگہ ہو۔ کان لگا کو کان شیال ستا درکار تی چھل خور چنیلی کے سان کوئیاں کے کوسوں سے تہماری تھ بھیشنساں گیا۔

(چشتی بیگم کے گھر سے تیز ریکارڈنگ کا سلسله جاری ہے اب سوئی پھر ایك بار باقاعدہ آ اٹك گئی ہے ) "یارول کا تو چل ہے غلاق و ریخ ہیں حیول کو سلامی" (دیوار کی جانب دو دو۔ SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô ہاتھ اٹھا اٹھا کر لڑنے والے انداز میں ) فرزند! تمھاری اَمان (ماں ) کو دیو سلامی! تماری نانما کو دیئو سلامی! اُلٹ کو جاؤ سفید چدر اوڑھ کو سلامیاں مارنے والیاں۔ مردباناں۔ شرماتیں ۔ زنانیاں کو سلامیاں مارنے والیاں۔ مردباناں۔ شرماتیں ۔ زنانیاں کو سلامیاں مارنے والیاں۔ مردباناں۔ شرماتیں

عازى ميال : (پيڙ كے پيچھے سے سر نكال كر) آوا مبعرض فالم جان!

فی جان فی : (غیر معمولی ناراضگی کے ساتھ) مٹی میں مُل کو جادَتم تماری خالا جان۔ قبر کھو ہھر و تماری کلمہ بحق پھوٹو مو نہہ ..... کھاٹ کو سر ابدھ کو جاوَتماریا۔

غازی میاں : (اشبات میں سربلاتے ہوئے) .....نی نی سی آپ وان بھی پیچیانی چھوڑتے توکوئی بات نی خواہ بنواہ مخواہ بات کو مکال کا بناؤہ بات کو مکال کا بناؤہ بات کو مکال کا بناؤہ بازا ہے۔ پھر بھی آپ کو تکلیف ہو تی ۔ ہیں معانی چا بتا ہوں۔

لى جان لى : (باتھ جوڑكر) بس كروراج وُلارے ..... مجھے اپنى چھاؤل بھى يتو وكھاؤ۔

(غازی سر جهکاکر جهپاك سے اتر جاتا ہے ..... بی جان بی مونہ پهیر کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دروازے پر آواز آتی ہے "السلام علیم" دوم الف دور کر دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے اور اشاروں کے ساتھ ساتھ "آیے فالا جان" کہتے ہوئے اندر لاتی ہے۔ بی جان بی جهپٹ کر آجاتی ہیں اور گلے ملتے ہوئے ۔ "آواب عرض پاٹال آپا۔ کدهم آگے" کہتے ہوئے لاتی ہے ۔ تب تك بچیاں شطرنجی چادی بچھا کر گاؤ تکیه لگا دیتی ہیں ۔ دونوں آکر بیٹھ جاتی ہیں ) (کم الف مخمی ی نازک پیلے کیڑوں میں مابوس لڑکی کولے آتی ہے)

پاشا آپا : کی مینے گذر گئے تم سے ملے ہوئے۔ ہوچی۔ ملتی چلوں ..... یہ کیا ..... سب پیلا پیلاد کھائی دے رہاہے۔...سارے کاسار اماحول ماجھوں کا .....

نی جان فی : (سرجه کاکر) دوم بے سانی ہوگئ تو شھادیا۔

پاشا آیا : سسدونی سسوه چی سساور اسکی جوژی دار؟

فی جان فی : ..... دوچاردن پہلے اسے بے ضرب مار ماری تھی ..... شایدیہ ہر جہ ہو گیا ہو .....

یاشاآیا : سیسیانی ہونا تھوڑے اج بولیں مے جمیارہ کی ہوگئ ؟

نی جان نی : چار مینے کم گیارہ

پاٹاآپا : (دوم الف چائے اور پانی لاکر رکھتی ہے ۔ غور سے دیکھتے ہوئے ) اس کی

جورى دارے نا .....اے ہوراى جان .....!

فی جان فی : مارول کا در داج بهوت تھا۔ در دے تڈھال ہو کو پڑگی۔ SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

ویبا بھی اپنے چیاں گیارہ نکالتے نکالتے سیانے ہوجا تین۔ پنجیری تھی حریرہ روٹی کھا کے تو عشل . پاشا آیا ہونے تک ناٹ کی ناٹ بن کر کھڑے ہوجا تین ۔لین ..... دس ساڑھے دس برس ..... یاپ یاب یاب! اینچی نورس کی ہوجائے توسوج سمجھ کے مارنا۔ دوم بے ..... دوم بے ..... ادھر کہجی۔ : ..... انى ..... وه كام كاشر مانا ..... آؤييشى اپن خاله جان كوسلام كرو ـ يكم أس لاؤ ـ (يكم نی حان بی

الف ننھی سی نازك پيلے كپڑوں میں ملبوس لڑكی كو لے آتی ہے )

ياشاآيا : (کھینج کی گود میں ڈال لیتی ہیں دوم ہے سسکیاں بھر کر رونے لگتی ہے) نی پیچ ..... نئی روتے ..... نئی روتے ..... نئی روتے اللہ نصیبہ نیک کرے ۔ میں امی کو یولتیوں خوب مزے دار ہتیں اور پنجیری ہاکر کھلائے۔ خوب طاقت آجانا کچھے ..... خوب مضوط ہوجانا تو!! (دس روپیے ہاتھ پر رکھتی ہے ) ..... فی جان!! پنجیر یہاتھ روک کو کھلانا ..... چیال ایک وم پھوٹ کے نکل جاتیں ..... وس کی ہیں ..... یندرہ کی پنیتیں د کھائی دینے لگتی ہے۔ مہینے پندرہ دن میں ..... خاندان والے تو سب جانتیں۔ پن کی ..... باہر والے ہوئے تو لڑکی کا اٹھنا مشکل ..... مال داروں کا سودا تو ہو جاتا ہے۔ مگر غریب گھرانے پر چٹان گر جاتی ہے۔

لی جان بی نے کی دولے پاشا آیا ..... کیم الف اور کیم بے شیر ھویں میں ہی جم کے اٹھارہ کی دیسے لگے جی۔سانے ہو کوہرس ہو اگر .....

(پچھلی دیوار سے ریکارڈ شروع ہوتا ہے ) "بانہوں کے کھے باریس پہناؤں گا اک دن سب دیکھتے رہ جائیں گے کیجاؤں گا اک دن ایج محبوبہ ..... ائے محبوبہ "بی جان بی اور لڑکیاں ایك دوسرے کی صورت دیكھتی دم بخود ره جاتی ہیں)

## +mmm@mmm+

(فینو نواب کے مکان کارواتی ماحول بہا ہوا ہے۔ دیوار پر عمثما تا چراغ۔اسٹول پر مدھم جلتی ہو کی لاکٹین۔ استر پر لیٹے ہوئے افراد کے لحاف بس گھٹوں تک اڑھے ہوئے متلارہے ہیں کہ جاڑوں کے موسم کی رخصتی ہور بی ہے۔ فینو نواب اپنی پلگڑی پر اپنے روایتی انداز میں بائیں کھڑی ٹانگ پر وائیں ٹانگ آڑی دیکھے سر کے پنچ بایاں ہاتھ و حرے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں جانا سگریٹ تھاہے گئار ہے ہیں اور مجھی کھار مش بھی لے لیتے ہیں)

> فینونواب : مرنے کی دعائیں کیوں ما گلوں۔ جینے کی تمناکون کرے کون کرتے ..... SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ۔اب خواہم ٹر دنیا کون کرے۔ (وقفہ) جب کشی نامت وسالم تھی ساحل کی تمنائس کو تھی! اب ایسی شکت کشتی پر ساحل کی تمناکون کرے۔ کون کرے .....

لى جان فى : سنو ..... اجى سنو جى .... سنت مو؟!!

فینونواب : (دل شکسته مری مهوئی آواز میں) رو تھی ہوئی نیندوں کو منا رہاں ہوں تی ۔ بہوت تھک گیا ہوں ..... سوچائے و ئیو!!

نی جان فی : نتی جی ..... ذر اس لیو!

فینونواب : اچھابولو ..... مگر پیسے بحقو منگوجی ..... جیب بالکل خالی ہے۔ مئی تم ہے روز کا ایک آنہ کھی نئی

لے روک نا .....آج دوسگریٹ پان والے سے ادھار مانگ کے لالیا..... بہوت پر بیٹان تھا۔

فی جان فی : .....وہ تو ہے ہی .....تم جنتی ہو جنتی۔ جنتی پیٹے۔ جنتی شوہر ..... جنتی باپ ..... مال باپ کی دیکھ ریکھ دل و جان ہے کی اور اب بھی کر تئیں ..... تنے ہر تکلیف بھیجت کو ہمناراحت

د کیس جی۔اللہ تمناسواسویرس کی عمر دے۔ آمین ....اب پال بات دوسری اچ ہے جی۔

فینونواب : (گھبراکر اٹھ بیٹھتے ہیں) خدانخواستہ کیا پریثانی ہے جی؟

فی جان فی : (آکربازوبیٹھتے ہوئے۔اپنے سرپر پلوبرابر کرتے ہوئے) ای پوٹیال سانے ہوگئے فینونواب : باربار بہ خبر ساکے کیوں میری ہمیت توڑدیتک .....ایک مجبور اور بے س باب جب بیشی سانی

ا بارباریہ خبر سنا کے کیوں میری ہمیت توڑدیشکی .....ا یک مجبور اور بے بس باپ جب بیشی سیانی ہو جانے کی اطلاع سنتاہے تو گویاس بریانچ سوٹن وزن آ پٹم بم گر جا تاہے۔وہ بھر جا تاہے۔

فی جان فی : اس واسطے تواج بول رئیوں۔اب کیم الف اور بے کی شادیاں کرنے کی فکر کرنا جی .....

فينونواب : ميں توان كو پڙھا لكھا كراپنے فدموں په كھڑا كروينا چاہ رؤں۔ ميں اپنے پيپ كی خاطر

شیخوں اور مالد اربد هوں کے حوالے نئ کرنا چاہتا۔ تم شادی کر دینے کہتی ہو ..... کیا کیا

ووبوں نے ؟

نی جان بی : انوں خاک ہچھ کرنے چلئیں .....اپ میں آپ مست کمن !! پوٹیاں آگھ ناک ہاتھ پاؤل کے جات کے اچھے نگائیں ..... دنیاوالوں کی نیت خراب مورئی اے جی ..... (فیضو نواب کا

مونهه کهلا کا کهلا ره جاتا ہے ) یہ بازو کے دار صاحب کا بیا کھانچ کے کہ یوت

چيىرم چهاژ كرتے جى ..... عورت چياں نا قص العقل ..... كئيں كوئى لغزش نہ ہو جائے ...

فینونواب : بونمه .....کیسی فکر کرول ؟ کیا فکر کرول امیمی تو تیر موال لگاہے دونول کو۔

فی جان فی : وه سوب کوبولو چی ..... غریب کی بیش کے پاس ایک اچ دولت موتی ہے ..... عزت .....

عِزت كيد له الى أس عزت كاجيناعزت كاروفي ملتى به مسكمين كه الياوليا ....

فیونواب : توکیاکرون .....بڑھے شیخون ..... مالدار رنڈوؤن کے حوالے کر دیون ؟

بی جان بی : اُن کی قسمت.....

فینو نواب : .....اپنز در کے مارے چیوں کی زندگی مت بگاڑو..... تخق کے ساتھ گرانی رکھو..... مجھے

کھی ہتاتے رہو ..... چیوں کو کھی نیک دید سمجھا دُجانی۔ موت کے ڈریے خود کشی نئی کر لیتے قسمت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ سوب اچ ٹھیک کر دے گا۔ ذرا تماری جان سنبھل گئی تو صبح شام علیحدہ جاب کر دنگا۔ تاکہ میرے چیاں اچھے اٹھیں چلو ..... اللہ کانام کیکو سوحاد

سنکٹ جس سے این جوج نئی کتے نا نہیں او پروالے ہے اچ چھوڑ دینا کھلا

یوے دروے گنگاتے ہیں۔ "زرحت کن نظر یر حال زار میار سول اللہ غریبم بے نوا اُم خاکسار میار سول اللہ

مدرج آواز نیند کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے ....!!

مرتکیلیے کی زیر دست بانگ کے ساتھ فینو نواب جماہیاں لیکر اٹھنے۔انگڑائی لینے۔ جسم کو۔ ادھر ادھر پھر کر کھولتے ہوئے۔ کسلمندی کے ساتھ کہتے ہیں

میال خودارے .....

مت کھولئیو کہ طوق ہے گردن میں عقد کا وہ دن گئے کہ کہتے تھے شوہر نہیں ہوں میں!!

دونوں ہاتھ اونچے اٹھاکر ''یااللہ۔اپے ٹی کرحق کے تصدق میں بھے پر میرے اہل وعیال پر فضل فرمادے آمین آروز مرہ کے مفوضہ کا مول کے شور کی آ ہنگ میں پورے جوش وخروش کے ساتھ ور د جاری ہے۔

زرحت کن نظر برحال زارم یا رسول الله

غريبم بے نوا ام خاكسارم يا رسول الله

مقدر ت سب کے سب جاگ کر اپنی روز مر ہ مشغولیات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے کمرے کے اندر سے فی حان فی کو آواز دے کر!!

فینونواب : ..... فی جانی ..... کیایول رؤل سنو ..... کل گیار حویں نثر یف کادن ہے۔ جھے کو

خوب آتیں ..... فقیر اِل بھی بہوت اچ آتیں۔ اپناہاتھ تگ ہے گیار هویں نی کر سکتے

..... جوانی هے بھی نئی بھیج سکتے ..... خیر خیرات کی مخبایش بھی نئی ..... یہ مہینہ بہوت اچ

تک گزرا.....چوں نے کبھی تھرپیٹ نہیں کھایا.....اب اصراف کاں ہے ہو نگا؟ میں باہر "

سے قفل ڈال کے جاتوں ....رات میں دیرے آؤں گا۔ تم بھی سارے چوں کو سمیٹ کے

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene Dô

# دم سادھ کے ہیٹھو گھر میں۔خبر دار .....کسی کو پیۃ نہ چلے .....مال!!

(فیضو نواب اپنے روایتی دفتری کاسٹیوم میں آکر بیچوں بیچ ہال میں کھڑے ہوجاتے ہیں)

لى جان لى : احچماكر بياد ولادية جي ..... جنيو!!

صدا : سسب به درود بوار سا اک گرمایا چاہئے کوئی بمساید نه جواور پاسبال کوئی نه جو

#### \* m m m @ m m m \*

(فیضونواب کے مکان کا روائتی ماحول جو بالعموم علی الصبح ہوا کرتا ہے پیش نظر ہے دروازہ بند ہے جسکی ٹوٹی ہوئی کنڈی لٹك رہی ہے ۔ غالباً اسی لئے ایك وزنی پتھر جسکے بیچ رسی باندھ کر رکھا گیا ہے وہ پیچھے کس کر لگا ہوا ہے گویا رسی كو باہر سے کھینچ کرپتھر كو اندر سے جما دیا گیا ہو ۔ دیواری گھڑی آٹھ بجارہی ہے ۔ دروازے پر انگلیوں کا ٹھوکا ہوتا ہے ساتھ ہی آواز "کیا آسکتے ہیں دولن بیگم" آتی ہے اور جواب كا انتظار كئے بغیر دروازہ سختی سے ڈھیکل کر ایك کافی فربه خاتون اندر داخل ہوجاتی ہیں ۔ بی جان بی سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھتی ہیں او رجمائیاں لیتے ہوئے "کون ۔ باب میاں کی امی ۔ آئیے سطوت آپا آئیے " اور ساتھ ہی تمام سونے والوں کو ٹھونگے مار کر فی الفور کھڑا کردیتی ہیں یکم الف چلّا کر " ارے باپ رے " آٹھ بج رئیں …… چلورے ۔ اسکول میں دیر ہوگئی تو میڈم باہر کھڑا کردیں گی …… دوڑو فاسٹ ۔ اور بچے تمام رپٹ کر تیاری میں جٹ جاتے ہیں ۔ خاتون جگہ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں .)

الطوت آیا: سلامالے کم فیریت زمانہ ہوا ملاقات ہوئے ....سوچامل کے تو آؤل

فی جان فی : آپا۔ آپ کا گھر ہے جب تی چاہے آئیں۔ (پیاندان خاصدان آگے بڑھاتے ہوئے ) کئے۔کیے یاد فرمایا ..... پنجم ۔ خالہ جان کے لئے چاء لاؤ۔

پنجم کی آواز : بهالی امی ..... انھی لار ئیوں۔

سطوت آپا : پہلے ہتے یہ بناؤ تمھارے گھر صبح اتنی دیر سے کیوں ہونے گئی۔ پہلے تو تمی سوب سے پہلے جگا کرتی تھیں سب سے پہلے تمارے یور چی خانے سے دھواں اٹھتا تھا۔ تمارے بچے جمیا جھپ مبجد کو دوڑتے تتھے۔

نی جان نی : (بیزار کن جمائی کے ساتھ) آپا ..... تیرہ مرتبہ موت کو وغاویکو آئی۔ نی زندگی پائی۔ اب آپ اچ ہولو۔ ٹوٹ کو رہ گئی کہ نی۔ اب میرے ساتھ یہ سارے کے سارے تن آسانی کی روٹیاں توڑر کیں۔ میں سختی کرتی تھی۔ بستر یہ مکتے نئی ویتی تھی اب میں یہوش

پڑی رہتی ہوں نازندہ لاشے کی طرح۔ یہ موقعے کا فائیدہ اٹھار کیں۔خود اپناتیا ہا کرر کیں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

گھر کو مٹی میں طار کیں۔ کیول کہ ان کے باپ لاڈ کر تین سختی نئی ٹال کرتے۔ يُ حُيُحُ خُرابيا كب بك چلے گا۔ كمانے والا ايك كھانے والے چودہ!! اور سارے كے سارے کام چور، مفت خور ۔ گھر کی جگہ ڈ ھیلاندرہ جائے گا۔ اربی او کیم الف۔ کیم ہے۔ روم بے۔ (جواباً "جی آئے" مونمه ہاتھ پر صابن ملے تینوں لڑکیاں حاضر ہوجاتی ہیں ) ....ارے۔اے چید!اب تم سانی ہوگئی ہو۔مان پیدر و برس کر ہتی - تین برس سے ہماری میں جث کر بستر سے لگ گئی ہے۔ اب بیخ ..... تم تینوں کا فرض ہے۔ گھر گر ہتی بہوں بھا ئيوں كى فكرتم تيوں كروبيا ..... اب مال باپ و هلتى چھاؤل ہیں۔ تم اگنا ہو اسورج ہو۔ جان ..... خے اچ سنبھالناسوب۔

تيون لركبان : "جي خالموعان"

سطوتآيا

فی جان نی

چو! پهلا کام دېر تک سونامد کرو۔اور کچھ نئي توپڑھتے پڑھاتے بیٹھ جاؤ۔اس عمر کی عبادت سطوت آیا 📑 اور الله كاذكر.....الله كوبهت پسند ہے۔ ہال۔ بحروی بن جاتی اے سحر خیزی ہے۔

(شرمندگی کے ساتھ)"جی ضرور خالہ جان اب آپ کو شکایت نہ ہوگے۔" تينول لركمال : ("تینوں بچیاں لوٹ جاتی ہیں ۔ سطوت آپا ہی جان ہی کے کان میں " کبھی کبھار نصيحت تو كرديا كرو. ")

نی جان فی : آیا۔ تھک گئ سمجھ سمجھا کر منم کے بعد تومیری حالت ایک و حول جیسی ہے۔ ویکھنے میں مھاری اندر ہے" پھو قل"

مطوت آیا : آل - ہاں - اس واسطے گھر تھر پر ویرانی می چھاگئی ہے - (آٹھ نو ساله بچی کشتی میں سلیمانی چائے کے فنجان لاکر سامنے رکھ دیتی ہے۔ ) کل اچ محلے مرک عور تال مل سیمی تو تمهارا ذکر لکلا ..... یاد کررہی تھیں تمارے مزے کے سالنول۔اچاروں۔مرچوں چننی پارڈیزیوں اور روٹ چو تگوں کو ..... سال کے بارہ مینے۔ مینے کے تمیں دن .... تھارے حصول کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا یہ فلانی فاتحہ ہے آج فلانی نیاز ہے۔ کیابات ہے کیچے۔انکی تو جھوٹے ہاتھ کوئے کونٹی مار رئیں دولن پیگم۔ کر کے۔ ٔ سواب معلوم ہوا۔''

آپا۔ آپ کو تو معلوم اچ ہے ، سال ہو گیا ہماری مدی شد کو پاکستان ہجرت کرلے کے۔ انوں کیا گئے سمجھو کی ہماری خوش حالی اچ چلے گئی۔ان کے رہتے ہوئی ریل پیل رہتی تھی يني ك ..... پيم اتھ ميں موتو سوچو نچلے سوجھتے ہيں۔ پيم اج نه موتو نكل نمائے كيا نچوڑے کیا؟ ..... باء .... سر کاری تخواہ سے مردھ کو ان کے میسے کا تحر ا تھا ہمنا۔ مدا مركت والا پييه ..... ما موار مدحى تنخواه في دية تقه سواوير سے مر دومرے تيسرے دن

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

پندره میں چیس پچاس الگ ہے۔ ہے لوگال کھا کو کھلا کو چار ''اَوّ می''کو ''جار پیمے'' دیتے پھرروزبلاناغہ فرسٹ شوبھی دیکھتے تھے سارے جیال کے ساتھ "

> وہ اچ توبڑا کر لیئے نا۔ پیسایاس آیا تو دانتوں سے پکڑنا۔ سطوت آیا

پنجم الف (چونچلے سے) وہ زمانے لد گئے جب خلیل خال (پنجم ہے) ..... فاختدارُ ایا کرتے تھے

كم الف

(بهنون کی چوٹیان گوندھتے گوندھتے مردہ لہجے میں ) اب تو مرف دور

دور سے یدی کودیکھ کرجی بہلا لیتے ہیں۔

(خاصدان مارنے والے انداز میں اٹھاکر) او کی یاڑی ور مروار یوٹیاں!!ول انتخال سطوت آيا کر تیاں ہزر گوں سنگ ۔ صور تال حوروں کے گنال چڑ بلوں کی ( ہنتے ہوئے انگو مھے اور انگل سے حلقہ ما کر بی جان بی کے آگے نیاتے ہوئے ) پٹاخہ ہیں پٹا مہ کی پھیجھڑیاں ..... اللہ

نی جان نی : آیا....ان کی بحواس بے کان مت دھرو ..... شیطان کی مرید!!

اب سمجھ میں آیائے۔وہی تو ہم یو کئیں۔ محلے کھر کی چیتی بہو۔ دولن میٹم کے پکوان کھاتے سطوت آيا

کھاتے دانت رینگے گئے ، سواب۔اب کیوں ہنڈی بے ہاتھے نتی جمنے دے ریئں۔

(اپنی کمر میں ہاتھ ٹھونس کر کراہتے ہوئے) آیا۔آپ سے کھ او انا ہے گی۔ نی جان کی

> (کان قریب کرکے) ہول۔ ہول۔ جی کھول کے ہول وے۔ سطوتآيا

(دبى آواز ميس) آپا ـ بير بازه والى ..... چشتى يكم نا ـ الن كا بونا غازى مارى بوشيول كو نی جان کی

بوت چھٹر تائے۔وہ ویکھو۔وہ جامول کے جھاڑول بے چڑھ کو تاک جھانک کر تائے۔

فش فخش گانے سنواتا ، .... او پر سے سوب کے سوب مل کر او تین .... ایاا چھا کیا؟

(کلمے کی انگلی سے ناك پر بہت بڑا دائرہ بناتے برائے) وولل سطوت آيا

(ہشتم بے کچھ چباتے ہوئے پردے کے اندر سر ڈالتا ہے ۔ بی جان بی چلا کر "کیا چبارائے

رے ماثی ملے ۔ اندر آ ۔ " لڑکا اندر آجاتا ہے ۔ ماں کو مونمه کھول کر بتاتے ہوئے "چاکلیث ۔

اور کیا جی ۔ "بی جان بی اسکی بند مٹھی کھؤل کر مزید تین چاکلیٹ برآمد کرتی ہیں )

: كال سے لايارے اتنے سارے واكليث؟ فی جان فی

: جارے دوست غازی ممالی دیے۔وہ جب بلائے تھے تا پکار کے۔ بشمب

سطوت آیا : (قریب کهینج کر) کول رے ..... "کول رے کیول ویے کھے۔"

> ہشم بے : بولانی کی وہ ہمارے دوست ہیں۔

فی جان فی نکون رے حیدرآبادی فقیر .....انودیتے کیوں تولیتا کیون؟

محتم کے (کروفر اور متانت کے ساتھ انگلی اٹھاکر) اول دے روّل گالی نی دینے کا ۔

ارے ہم ان کوسلیکٹ ڈنی لا کے دیتیمیں۔ پان کا میٹھا بیڑارام بیاری لا کے دینیمی پورا۔ پانی نی پلا تئیں۔ سر بھی دبا تئیں۔اس لئے انو ہم سے پیار کر تئیں۔

فى جان فى الهجال برتى بين ارك خدائى خوار خير الى ..... تو پر هنالكهنا چھوڑ چاكرى كرنے اسحيا؟

ہ اور اجتجاجاً چھلانگ مار کرکمر پر ہاتھ دھر کر کھڑا ہوجاتا ہے اور سپاہیانہ وقار کے ساتھ) "ہمچا کری کا کیکو کرتے گی "ہے و قوف!! ہم توان کے راجا ہمیا ہیں راجا ہمیا۔ معلوم ہے وہ" سا (شخ ) "بتا کے پو چھٹی اس میں کیم الف کم بے کال سیم کیم بتاؤ۔ ہم بتادے تئیں۔ تووہ ہی کرکے چاکلیٹ دے کے بول تئیں Very "

"good boy(وہاری گڈیائے)

سطوت آیا : اور کیا کیا کر تین رے ..... ؟

ہشتم ہے ۔ یول تئیں۔ کیم الف کو ایک دن سولہ آنے دولن میادیوں گا ہاں۔ بیارتم شادی کی تیاری کرو …… پیر کیڑے یہ زیور …… ہم ہولے ایم گر پیسہ کاں سے لا ئیں توبولے وہ خود اچ پورا

پیہ دیدیں گے۔ نئی تواہے چوران چراکے لے جائیں گے۔

فی جان فی : (پھڑپھڑاکے سطوت آپا کو جھنجھوڑتے ہوئے ) من لیاآپا ۔۔۔۔آپا من لیا ؟ دیکھے گی جان فی اُری ہے۔ میرے چیال کو بگاڑ رہائے ۔ (سطوت آپا مبہوت ہوکر ہشتم ہے پر دیدے گاڑے ہوئے ہیں) پچس می سکا "ڈان گا"کرر۔ کرر میریبارہ

مرس کی جان" (دفعتاً پچھلی دیوان سے ریکارڈ شروع ہوتا ہے) میرے دل کی گئا اور تیرے دل کی میران ادھالال سیکم ہوگا کہ میں۔ اری اول دھالال سیکم ہوگا کہ میں۔ اری اول ادھالال سیکم ہوگا کہ میں۔ اری اول ادھالال سیکم ہوگا کہ میں۔ اس

(بی جان بی مزید طاقت سے جھنجھوڑتے ہوئے) ریکارڈیاں اج انک کر چائے دو کھے ایسے نظے نظے گانے سنوا تا ہے۔ سیٹیال مار کو اشارہ دیتا ہے روزسر شام اپنی کھٹاراموٹردروازے یولگا کو بلانا نہ سینے کویانی منگوا تا ہے۔ حرا مؤر!!

(سنجیدگی اور وقار کے ساتھ) "کھٹارائی کی۔ ارس۔ مورس کار"

(ہشتم ہے کی پیٹھ پر دو ہتھڑ مار کر جس سے وہ اچھل کر اوندھا گر کر چلانے لگتا ہے ) اور یہ مردار گتا ۔... کتا .... (ہوائی دو ہتھڑ کے ساتھ) روز جا کواسکی سٹی صاف کر کوآتا ئے۔ کم الف بے اور آؤریاں ..... بولو ری بولو خالبال کو۔

ہشتم بے

ني جان في

کیم ہے ۔ آیا تبال۔ ہنتے ہوئے انجان بن جاتی ہیں۔ یو لتی ہیں استانی ماں کا نواسہ ہے۔ ایک محلے ایک گھر کی مات ہے۔

کیم الف : کبھی جام پھینک کرمارتے ہیں کبھی سیٹی جاتے ہیں۔ کبھی باربار بال پھینک کر منگواتے ہیں۔

کم الف بے : ان کی ای تو ہم کوآواز ہی نکالنے نئی دینٹیں گندی گندی باتیں۔

(روشنی سائیوں میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے گاڑی رکنے کی آواز اور تیز ہارن کے ساتھ پکار "ہشتم نے ہشتم امال یار! "جواباً ہشتم ہے متانت کے ساتھ "آیاعازی بھائی"۔ کتے ہوتے باہر نکل جاتا ہے۔ غازی بھائی "یار تحماری مورس پانی مائٹ رہی ہے ، اور ہال ہمیں ہمی ایک گاس پانی پلوانا ...... " ہشتم ہے راز دارانه " دوست یمال .... سب کاریک فیل ہے۔ موثی خالدیول کے گئی ہیں آپ کو تاک آگئ کرویے ۔ " غازی روہانسے ہوکر" دوست بچالے بھے بچالے .... البانی ڈال ورے میں ہماگ لکتوں۔ "ہشتم ہے" بی .... کو شش کر تول بھس پردھ کے اندر سر ڈال کر " پاری آپاس۔ ذرا پانی دیریا ۔ تاک ہمائی کو پیاس گی ہے۔ " پنجم الف " انچما .... توجا کے ڈب تو ہم لے پہلے " ہشتم ڈبا لے کر اس مائٹ کو پیاس گی ہے۔ " پنجم الف" انہا آر کیوں۔ یولو" یکم الف اور بے جھپٹ کر اس کو پکڑ کر اس کے بالوں میں سے موثی موثی جوئیں چن کر پانی کی گلاس میں چھوڑ دیتی ہیں" جاوید " ہشتم ہے خاموشی سے پانی کا گلاس اور ڈبا لیکر باہر نکل جاتا ہے )

عادی : (چونچلے سے )آ۔ جا۔ آجا میرے راجا محمیا ..... ایک منٹ یار۔ وراآ کی گاڑی کو توپانی

پلادول ایک لا ناٹراکل دول گا ..... (پانی ڈال کر گلاس ہاتھ سے لیتے ہوئے)
کون انگایاں کیون ڈال رہے ہو .....راح .....!

عازى : (گلاس ميں جهانك كر)آخ تمورآخ تمور چي چي چي سي چي .....!

يول في : (چلا كر) مجنول نے كمااے جانِ و فالسل كيل نے كما مركر توبتا!!

ادؤ فی ....انسوتما ..... بلی کت نی دوده پیتی اے تواکھیاں مد کر لیتی اے سنخ کوئی اچ نی

ویحھیایول کو .....ا تھیاں ہدا سکے اچ ..... کھلے سارے جگ کے!!

انسوتما : (جواباً) چونچ آئی کے کو ..... پر آئے اڑنے کو!! توزماند کس کا ؟ ..... انول کا۔

ہول بی : مٹی پڑ کو جاؤا ہے زمانے پو ..... جوانی کس پونئ آتی رے ؟ کفن پھاڑ کو نئی نکل جانارے۔ سید صاب کے پوٹیوں کو لگنے نئی دیریاں دشمناں ہو کے!! شریفاں کو کچے لگا دیریان

اويدّ يِرْ كُو .....!!

ا نسوتما : (جواباً) مان محوّمان - مكي تيرامهمان!! وتي حُوراجانان - كيسائح عنجعلنا؟ "

#### \* m m m @ m m m \*

(دن چڑھ آیا ہے فیضو نوا ب کے گھر کا نقشہ حسب حال بحال مست موجی منظر پیش کررہا ہے ۔ نواب صاحب اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل میں غلطاں ہیں ۔ البتہ بہت اونچے جھانپ کے اندر بند رنگیلا زبردست شور مچار ہا ہے جیسے بیك وقت دس پندرہ مرغ لڑ رہے ہوں ۔ جس پر بنگلے والی دیواری کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ڈاکٹر شرما صاحب جھکتے ہوئے آواز نكالتے ہیں ) جاب فال بمادر خو دوار فال صاحب!

فینونواب : (جس حال میں ہیں دوڑے چلے آتے ہیں ) جی سر کار ..... کم ویں!

دُاكِرُشر ما : (جهينيت بوئ ) يار .....زراتو لحاظ كرلين منازى ويكف تووضو ثوث جائ!

فینونواب : سرکار! مجوری ہے۔ مجبوری!!

و اکثر شرها : حصت !! ایک آپ دوسر اآپ کا پهلوان رنگیلا \_ دونوں کا جواب نتی حیدرآباد فرخنده بیاد

میں ..... ارے سر کار۔ اس ڈھائی فٹ اونچے جن کو جھانپ کی یو تل میں بید کیا گیا ہے۔

داردر باہور ماہے۔ زارد!!اسے کب تک یوں بدر تھیں سے ؟ لوگ کمدر ہیں محلے کی

رونق چلی گئی ہے۔ جانے کتناأتر کیا۔

فیونواب : (دلی قلق کے سلاتھ) بی ڈاکٹر صاحب حالت رہ گئی غریب کی۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

فضو نواب

وُاکٹر شر ما

ڈاکٹرشر ما : لاجواب پڑھا ہے تی۔ کسی نہ کسی طرح فائیدہ آج پہو پختا ہے سب کو نقصان نہیں۔ پھر بھی پہتے ہوں ۔۔۔۔۔ !!ابیا جانور فارم میں رہنا صحت مندنس کشی کو۔ صائب! آپائے کھول دیا کریں۔ میں پہلوان کو مجھا تا ہوں ۔۔۔۔ آپ کا مند مصت کا'' قیدی سپاہی'' میر ہے ۔۔۔۔ آپ کی میم صاحب کے۔سارے ڈاکٹروں نرسوں آیاؤں مریضوں اور ملنے والوں کے کھیجے شوٹ کیئے جارہا ہے پندرہ دن ہے۔

(خوفزدہ ہوکر عاجزی کے ساتھ) کا مریڈ .... میں معافی جاہتا ہوں ....آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پہلوان مانے والآدی نہیں۔ دستمن اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑا ہے۔ حالا نکہ ایک بہادر کو دوسرے بہادر کی عزت اور حفاظت کرنی چاہئے۔ اور تواور مد پڑاد کھے کروہ مردار کالی ہی مارے انتقام کے جھانپ پر منڈلار بی ہے۔

ارے نہیں بھائی۔ بے چارے پہلوان صاحب تو پہلے ہی ہول چکے ہیں کہ غصے میں غیر غلا ہول گیا ورنہ وہ جانور اچ ہے۔ بے عقلا۔ میں ڈاکٹر تو انسانوں کا ہوں گرو قا فو قا جانوروں کو بھی التح مصل میں ہوگئے ہے۔ ان کی ملی کی آٹھ کی ڈریٹک کردیاوہ اچھی ہوگئی ہے ۔ وہ تور نگیلے سے یم دوت کی طرح ڈرتی ہے۔ خیر۔ ایسا بعد ڈالے رکھنے سے بھی تو اسکی زندگی کا دھو کہ ہے۔ میں پھر ایکبار پہلوان صاحب کو بول ویتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کرر نگیلے کو آزاد چھوڑ دیو۔ انھوں نے بلی کو بھی مدھ کے ڈالنا چھوڑ دیاہے۔ دریں اثنا رنگیلے کا شور شرابه شدت سے جادی ہے ) ایسانہ ہو جھے 'میم صاحب مارے اشاف اور مریشوں کو ایدہ گڈہ شقل ہو جانا پڑے۔

(فیضو نواب بیقراری کے ساتھ رنگیلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ "جی صاحب "کہتے ہوئے جیوں ہی جھانپ اٹھاتے ہیں۔ مرغ قلابازی مار کر ان کے سر پر سوار ہوکر پر جھاڑ کر بھرپور انگڑائی لے کر زبردست بانگ جھاڑتا ہے۔ فیضو نواب" ار۔ ر۔ رنگیلے میری جان تو نے تو میرا سر ہی توڑ دیا ہے۔ بدمعاش! چل بھاگ! اب تو آزاد ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے جا موج اڑا …… میں تیرے ساتھ ہوں "فیضو نواب بڑے ہی سرفروشانه موڈ میں گاتے ہوئے کاندھے یو رومال درست کرتے ہوئے کچن میں گھس جاتے ہیں۔

وطن کی راہا میں وطن کے ناؤ جواں شہید ہو۔ پکارتے ہیں یه زمین او آسمان شہید ہو۔ "

·mmm@mmm.

(روشنی کے گھٹتے بڑھتے دائرے وقت کی تبدیلی کی ترجمانی کرتے ہیں ۔ فیضو نواب کے مکان کا منظر پیش نظر ہے ۔ ہال میں دیوار سے لگا بوسیدہ پھٹا پرانا لیکن صاف ستھرا فرش بچھا ہوا ہے بی جان بی گاؤ تکیے سے لگی بیٹھی ہیں ۔ ان کے پاس لادی بھر پھٹے پرانے کپڑے اور سلائی کا بوسیدہ ڈبه رکھاہے ۔ وہ کھانستی جاتی ہیں اور مسلسل سلائی کئے چلی جاتی ہیں ۔ )

نی جان فی نامی کا میں میں کا مونمہ جلو۔ دوسال ہے سلسل فیل ہور ہاہے اس سال پھر اوندھا پڑتا گ۔ کیا گی!!اتنااحساس نئ کرتا پیٹ کو کاٹ کو ماہانہ چو دہ آنے فیس ہمد ھنٹن ۔ جان کو مار کو کا پی پنیل کتابان د لاتئیں۔ کیڑے ماتئیں۔ مگر فیل سوفیل۔

کیم الف : ای ..... ابد پھر ہماری فیس انھی نہیں دیئے۔اب توبدر ڈ کا فائینل اگزام ہے امی اگر لیٹ یے منٹ ڈیٹ تھی بار ہوگئی تو ہم کیا کریں گے ؟ '

فی جان فی : (بیزار کمی سے ) ہو تنہ .....

کیم بے : ای ۔ ہم محنت کر سکتے ہیں بھو کے مر مر کے ۔ دومروں کو خوب اچھا کھا تا پیتا پہنا کھیلتا دیکھنے کے بادجود ، کبھی گلہ نہیں کیا کہ ہم بھو کے مشقت بھوگ رہے ہیں یا ہم ان سے جلتے ہیں نفرت کرتے ہیں ہمیں حرص نہیں آتی ہم کلاس میں اچھے او نچے ریعس لاتے ہیں۔لیکن ہم فیس کمال سے لا کینگے ای .....ولونا!!

کیم الف : ای ..... آپ لوگ تابیں نئی دلائے ہم نے آپکو تنگ نہیں کیا۔ ہم نے تابیں نقل کیں نوٹس مالئے۔ پھر سکالرشپ ملی آپ نے ہم ساروں کے اسکول ڈریس مادیے۔ ہم نے بید بھی نہیں کما کہ یہ ہمارے امتحانوں کی فیس کے لئے رکھ دو ..... اب بتاؤای ..... ہم اپنا سال ضالع کرلیں ؟آخراب ہوگا کیا ؟

کیم الف : وہ اونٹ کے سر جیسی اونٹ کی ہڈی کی چھڑی ؟ ماں وہ ایک تایاب یادگار چھڑی ہے۔اس

تماری فیس کے لیئے پیسے لانے۔

کاخریدار ..... توخیر کیا ملے گا۔ ہاں چھڑی ضرور چلی جائے گی۔

نی جان نی : اب جو ہو سو ہو۔ یاں حیدر آباد میں سو، سواسو کھی مل گئے تو کام نکل گیا سمجھو۔

کم بے : ہائے اللہ ..... مڑے واوا اباکی مبارک یادگار بھی چلی گئے۔

نی جان نی : کسی زبانے میں رئیس لوگ اس کے اندر ہیرے جو اہرات اور غیر معمولی فیتی راز کی

د ستادیزال چھپا کو کام کرتے تھے۔ اور کسی کو پتہ بھی نئے چلہا تھا۔

کیم بے : ہاء ..... کاش ایک ہیرانکل آتا۔

کیم الف : جو ہاری کانا بلیٹ دیتا۔

لی جان فی : (سلا ہوا کپڑا جھٹك كر ) اس اس سير كوت كھائے جى يور گول كى يو تجى \_اور الى

کھار ئیں۔لیو ۔ بیا پنچوں کے لئے گرم کپڑے سل گئے۔صرف ان کاباقی رہ گیاہے۔ دو و

فمین میں ایک اور ہو تا۔ تم لوگاں ایک اور پھٹا پر اناقمین ڈھونڈ، کے لاو ئیو ..... سر دیاں

قیامت کے آگئیں۔ اور ہال کیم بے تے مچان بوسے پر انی چھتری نکال کو لالیو۔ ساتھ میں

پیٹا پرانامر قعه فی ..... حسب موقعه ر نؤ کر دیئوں۔ایک سمارالگا رہنگا۔

(آواز کے ساتھ ہی دروازے پر تڑاخے دار دھکا لگتا ہے۔ سب چمك پڑتے ہیں " ہاں۔ کیا ہوریائے۔ دولن بیگم " بی جان بی اپنے آپ کو سمیٹتے اور سنبھالتے ہوئے ارے ۔ السلام علیکم ۔ عالیه آپا ۔ آئیے ۔ آئیے ۔ " عالیه بیگم : ایك معمولی قسم کی خاتون غیر معمولی شوخ اور قیمتی کپڑوں میں ملبوس آکر قریب میں بیٹھ کر کپڑے کھنگالتے ہوئے) " ایں یه کیا پٹارہ کھول کے بیٹھئیں پرانے کپڑوں کا ۔ صندوق کی چابی مل گئی کیا ؟

فی جان فی : (تھنڈی آہ کے ساتھ) ایبائی یولوآیا۔ جس کی گت وہ جانے۔ ایک کمانے والے کے کند عول پر چودہ جانوں کا یو جھ ۔ یوانوالہ ملکائی کھانے کو برابول چھوٹے مونہ سے کیسے یولینگے ہم'اڑن سرن پھٹا پرانا اپنول کا۔ صرف اپنول کا۔ یی تو ہماری دولت ہے۔ کم زیادہ اچھا بڑا صرف اپنے آدمی کا یمی تو ہماری عرب ہے۔ کیسا بھی جی کے گذر جانا ہے ہما

. اليع ..... (الف) توخالمال كرواسط جاء ما كولابه امال دوده كى جاء ـ

(یکم بے چھتری اور برقعے کا ٹکڑا لاکر ماں کو دیتی ہے ۔ یکم الف بڑی کپ میں چائے اور طشتری میں کھارا کشتی میں رکھ کر لاکر سامنے رکھتی ہے ۔ عالیه بیگم "اوئیے ۔ اوئے ۔!! میری خاص الخاص مدارات کیوں جی ماں ۔ " یکم بے " خالمّاں …… حدیت شریف ہے جس سے کوئی دکھ پہونچے اس سے زیادہ بہتر سلوك كرو بول کے )

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

(غیر معمولی شرمنده موکر) کی دولن کیم ۔ اللہ نے تمنا میر اچیال ویے۔ کی عاليه پيم : خوش ہوگیا۔ تم لوگوں کی باتوں سے خاندانی شرافت اچ شرافت نیکتی ہے۔ کچ کما بزرگوں نے اصل سے خطائی بے اصل سے وفائی۔ ہزار ہاتوں کی ایک بات دند مجھی تھا۔ ون مکے رہے نہ میمی مُرے دن محکم رہیں گے ۔ آج کھانے والوں کو گنے والی زبان کل کمانے والے ہاتھوں کو گن نٹی سکیس گی۔

: نه بهمانه - جو تیوں سے توبہ قبول اللہ دے ، گر اتنے نه دے که سمارے سمار نئی سکیں -لی حان کی تر ہے مو نہہ دیکھ دیکھ کواور تر سواور آپج تڑیو ۔ بس دوجار اچ دے ۔ پیٹ ٹھر کو کھلا کیں۔ نیند کھر کو سلائیں۔ چین کی بنسی جائیں۔آپ تھنڈے جگ تھنڈ ا۔۔۔۔۔

> : یہوت پر اجگر اے دولن میگم تمار اادر تمارے دولے میال کا۔ عاليه پيگم

: مدمضی کا بھر مرہ جائے آیا۔ پر کھول نے عزت سے کا ٹی۔ اپنی بھی کٹ جائے آیا۔۔ کل لی جان کی يس اچاس زمين يو جم پيول ي تخ آج د حول از اكو حيكي ..... ؟ تى آيا ..... ذات كى ہزار دیاں کی زند گی ہے عزت کی فی الفور موت احیمی!!

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(گھڑی کے چلنے کی انتہائی تیز موسیقی ریز تك تك تك تك گہری رات میں ایك سماں باندہ دیتی ہے جس کے بعد ٹن ٹن ۔ ٹن ٹن ۔ ۔ ٹن۔ پانچ گھنٹے اور خط مستقیم میں فرش سے اوپر کی جانب اٹھنے والی روشنی کی سطح ایك آدھ چڑیا کی چوں - چوں - اور كوّے کی کائیں کائیں ۔ دلاویز اذان کے فوراً بعد ہی چڑیوں کی چہکار کا ریلا ۔ کوؤں کی کائیں کائیں . مندر کی گھنٹیاں …… ساتھ میں بھجن منڈلی کے بھجن ۔ جس کے اختتام کے ساتھ بی ایك آده نییم کی بوك: گشتی بهجن منذلی اپنے دورے میں)

ر گھو پتی را گھور اجار ام يتارام يتارام ..... جغيارام جغيارام -جغيارام جیواجال کے تیری جان سب کوسمتی دے معکوان ج سارام ج سارام بح سارام بح سارام ر گھو تی را گھور اجار ام سب کو سمتی دے بھتوان رائم لکھن ہنومان جی سب کے من کی شانتی

ع سارام ع سارام ع سارام

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

جئے جئے۔ جئے جئے۔ جئے سیارام ایشوراللہ تیرونام سب کوسمتی دے بھٹوان

رگھو پی راگھوراجہرام پی تاپاون ستارام۔ سیتارام۔ سب کوستی دے بھتوان (ساری منڈلی بھرپور جوش کے ساتھ دلپذیر آواز میں) جئے جئے۔ جئے جئے رام جئے سیارام۔ جئے سیارام۔ جئے سیارام۔ جئے سیارام۔ جئے سیارام۔ جئے سیارام۔

(فیضو نواب کونے میں دھری ٹوٹی پھوٹی میز جسکے ایک آدھے پائے کو تین اینٹوں پر رکھ کر جمایا گیا ہوا ہے اوپر میز پوش ہے جس پر بچوں کی کتابیں کاپیاں سجی رکھی ہیں ۔ جس کے نیچے کچھ کاٹھ کباڑ ہے ۔ سر تقریباً اندر گھسائے ہوئے کچھ کھٹ پٹ کئے جارہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے میں آپ بُدبُدارہے ہیں۔"باج رہے ہیں! باج رہے! ہارمونیم باج رہے ہیں ۔ ہارمونیم!! سمجتھے ہیں دو سروں کو بجانا نئی آتا ۔ ان کو اج آتا ہے ۔ بھجن گارہے ہیں ۔ دوسرے کونسا جھک مارتے ہیں "ہارمونیم کی میل کچیل میں اٹی بوسیدہ سی پیٹھی کھینچ نکال کر فی الفور صفائی کرلیتے ہیں ۔ جب تیار ہوجاتا ہے تو آکر بیوں بچوں کے پائینتی بیٹھ کر دو چار منٹ سرتال درست کرتے ہیں ۔ ایک سمان سا بندھ جاتا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا پکّاراً لُ اُٹھا کر سر اور تال کے میل کا ناقابلِ فراموش منظر پیش کرتے ہیں ۔ جس سے کھڑکی میں ڈاکٹر شرما والے اور دروازے کی سیڑھیوں پر اہل ذوق ۔ جام کے جھاڑوں میں غازی ۔ کلیم بابو ۔ چشتی بیگم اور ان کے میاںایك ایك کرکے جمع ہوجاتے ہیں اور مبہوت بھی مست الست جیسے)

واب جمع کو ہمداور ہائے ہیں۔ اور ہارے تم بن ہمری کون کھمرلے۔ گؤر دھن گر دھاری ؟ گؤر دھن گر دھاری ؟!

گورا۔ د هنا۔ گری دھا آری۔

گور د هناگر د هاری ؟

گور د هن گر د هاری ..... گور

گو .....ورا دو هنا گروها آری کی۔

گور دهن گردهاری \_ی\_ی

تورے دوار کھر ی بھکاران۔ درس کی بیاس خیری بچاران۔

محكا .....رن ..... محكا .....رن

درساپیا....ی سی تیری پیا....رات.

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

درس د کھادے برج کے باس۔

ورس د کھا ..... و کھا دے۔برج کے باسی۔

کھالی جھولی لوٹے ناو اس

جھوٹی بپیارے بر ہاکی ماری۔

تر بے چرن میں تیری بر بن۔ وکشادے دے جمعشادیدے

مر لی منو ہر .....

چھوڑ کے آجا راج سنگھاس .....

اور شیں توہرج کے ہاس۔

برج کے باسی۔

یہ توبتا جا کون کھیر لے۔

کون کھمر لے ..... کون کھمر لے .....

تیرے سوانا کوئی تھمر لے!

تم من ہمری کون کھمر لے ..... کون کھمر لے گؤر دھن گر دھاری۔ گؤر دھن گر دھاری

جياء جياء جياء جيء ہو مر لي منوہر

مر لى منوہر - مر لى منوہر - مر لى منوہر!!

(مزید دو منٹ صرف دھن باجتے ہیں ۔ خود آپ فیضو نواب نیم کھلی آنکھوںکے ساتھ مدہوشی کا مظاہرہ کررہے ہیں ۔ سارے بچے آہسته آہسته اطراف جمع ہوکر تام چینی کی الٹی رکابیوں پر تال ملا رہے ہیں ۔ فیضو نواب گت بدلتے ہیں ۔ ایك سحر طراز خود فراموش سماں سا بندھ جاتا ہے ۔ جیسے ہی وہ سر اٹھاتے ہیں ۔ نہم چوہے کی مانند پھدك کر ماں کی بغل سے

جاکے متھورا اُوکا رانی۔

ار ہاں جاکے۔جاکے

جائے متصورا اُوکا رانی۔ اُوکا رانی اُوکا رانی ۔ ای۔ ای۔ ای۔ ای۔ این۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

ہاں۔ہاں جائے متصورا اُوکا رائی۔
را۔۔۔۔نی۔ایں۔این۔این۔
متحر ا۔۔۔۔ تصورا۔۔۔۔آ۔آ۔
متحد ہرا۔۔۔۔ متصورا اُوکا رائی
گاگریا۔۔۔۔ گاگریا۔۔۔۔ہاںگا۔گری۔یا۔
گاگریا۔۔۔۔ پھوڑی۔۔۔۔کنا۔۔۔۔۔۔۔ گاگریا۔۔۔۔

(لفظ" پھوڑی" پر پہونچتے ہی نہم جم کر بیچوں بیج۔ کس کر بھرا ہوا ' جنّی غبارہ Gaint Balloon " پھوڑتا ہے دھماکے کے ساتھ ساتھ نہم کا کلکاریاں لیتا ہَوا قہقہہ ساتھ ہی خاموشی کا سحر ثوث جاتا ہے۔ دھماکے کے زور سے سارے کے سارے اچھل پڑتے ہیں اور فیضو نواب ایك ہی پشتی چھلانگ (Back Bounce) میں گاؤ تکیے پر اکڑوں مسلط ہوکر بدحواس اور خوف زدہ نگاہوں سے ماحول کو تاکتے ملتے ہیں۔ نہم ماں کی گود میں دبك جاتا ہے۔ ان دونوں کو سارے بچے اطراف سے چمٹ جاتے ہیں گویا ہر کوئی ان کی پناہ لینے کا متمنی ہو۔ تقریباً خالی ہال میں ہارمونیم کی پیٹھی اور بکھری ہوئی رکابیاں ہیں پھٹا ہوا بیلون ہوا کی لہروں پر ادھر ادھر لڑھك رہا ہے۔ فیضو نواب پرتے ڈرتے اپنے اطراف و اکناف سے قطعی ہے خبری کے عالم میں اٹھ کر پھٹے ہوئے غبارے کو اٹھاکر الٹ پلٹ کر تے ہوئے حسرت و یاس کے ساتھ اونچی آواز میں کہتے ہیں۔

بے درو دیوار سا اک گھر مایا چاہئے ہے ہم خن کوئی خہو اور ہم زباں کوئی خہو

اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے تالیوں اور تحسین کے نعروں کا زبردست شور برپا ہوجاتا ہے ۔ پچھلی دیوار سے تال اور وزن کے ساتھ " چچا زندہ باد ----- چچا زندہ باد

زندہ باد چچا زندہ باد " کے نعرے لگتے ہیں ۔ فیضو نواب اپنے ہی سحر میں گم خودفراموشی کے عالم میں غلطاں ہیں ۔ )

راکز شرا: بہت خوب سید صاحب بہت خوب!!

مزشر ما : پہلے تو ہم سمجھے غالبًاریڈیو پروگرام آرہاہے۔ وہاں پچھے نہ ملا تو دیکھا پروگرام توآپ نشر کررہے ہیں ..... ماشاء اللہ!! فیونوابِ: (معنی خیز سنجیدگی اور حیرت کے ساتھ) ڈاکٹر صاحب چین کے کیل کے

مزے اور کنوارین کی مستی ..... کے رنگ پچھ اور ہی ہوتے ہیں۔

وْ اكْرُ صَابِ سَبِحان الله ..... موفيصد في نواب .....! شادى كے بعد ؟ نهيں نهيں ..... كي نهيں ـ

مسزشر ما : اور او لا د کے بعد تو پھر مجھی شیں۔

ڈاکٹرشر ما: اس کے باوجود جنے جانے کیلئے دل کوچلائے رکھنا ہو تاہے۔

فینونواب: (حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے)ای لیئے توال دھونڈ تاہے پھروہی فرصت کےرات دن

بیٹھ رہیں تصور جاناں کئے ہوئے!!"

دیوار کے پیچھے سے ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور حسب روایت تکرار جاری ہوتی ہے '' تمھمی پیار کرتے ہیں کرئے رہیں گے ۔ کہ دل بن کے دل میں دھڑ کتے رہیں گے''

\* m m m @ m m m \*

(روشنی کی سہانی سطح اوپر اٹھتے اٹھتے تیز دھوپ میں بدل جاتی ہے۔ ہال کے بیچوں بیچ فیضو نواب اپنے فل دفتری کاسٹیوم میں تیاربر آمد ہوتے ہیں۔ اورشیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم نکال کر بچیوں کو آواز دیتے ہیں۔ دونوں پیسے لینے کے بعد جھك کر سلام کرتی ہیں اور باپ سے لیٹ جاتی ہیں جس سے فیضو نواب لڑکھڑا جاتے ہیں) فینو تواب نے کم القے۔ کم القے ہیں۔ زندگی تھریاد رکھنا۔ ان کی مغفر ت اور تواب فیس۔ تارے کے لئے دعا کرتی رہنا۔

چیاں : شکریہ ابق ..... جزاک اللہ ..... ابو اللہ پاک آپ کا سابیہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم کے تمیں

نَى جان في : "آمين ثم آمين" \_

کیم به : اب ہم اسکول جاشیں گے اوّ نئی تو " آپا" کے سامنے آتے شرم آرہی تھی۔

کیم الف : آپایولے بھی میڈم سے بول کے سکول فنڈ سے فیس بھر والو۔ کیم بے بولی۔ '' نابابانا۔ الو کو

پتہ چلے گا توخوب ناراض ہوں گے"

فینونواب شاباش ..... تو نے بہت اچھاکا م کیا۔ اسکول فنڈ بے یار و مددگار بن ماں باپ کے یا اپانچ ماں
باپ کے پچول کا حق ہو تا ہے۔ اور الی تیر اباپ زندہ ہے ..... مر د ہے بحسکس مر د ..... تو
نے کی شکم جان ایک مر دکی بیٹس ہے۔ مفت خوری اور خیر ات طلی انسان کو دوسر ہے
ہی کے نمی ل اپنے آنکھول سے بھی گرادیتے ہیں۔ عادت ہو جاتی ہے تو چھو متی نہیں۔
ہیشہ مال مفت بے نظر رہتی تھی۔

کم بے : الق ..... مرآپ چھوٹی جان سے تو بہوت .....

فینونواب : ارے بیٹا ..... وہ تو میری بردی بھن ہیں۔ میری اور تحصاری جائے خود مان۔ اپنوں کا دینا اور اپنوں کا دینا اور اپنوں کے نیز این خیر ات خمیں بروفت المداد ہوتا ہے دے۔ اچھا ..... چاسکیوں ..... فی المان اللہ (قدم آگے بڑھاتے ہوئے بائیں پاؤں پر ڈگمگا جاتے ہیں تو اپنے آپ سے ) بغیر چھڑی چلانا محال ہوگیا ہے پاؤل ڈگرگا جاتا ہے۔ خیر عادت ہوئی جائے گا۔

پنجم ب : (دوڑ کر چھتری لاکر تمھاتے ہوئے) او یہ دیکھے .....ای نے آپ کے لئے یہ چھتری تیار کردی ہے۔ یہ چھٹری کاکام کھی دیگی۔ دھوپ اوریانی سے کھی کیائے گا۔

(فیضو نواب خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد چھتری ٹکا کر چلنے کی مشق کرتے ہیں اور پھر چھتری کھول کر بائیں کندھے پر لگا کر مونہہ تکتی ہوئی خاموش کھڑی بیوی کے آگے سر کو جھکا کر " شکریہ " کہتے ہوئے چھتری کو اپنے سر پر تان لیتے ہیں ۔ اسی ایکشن پر منظر تھم جاتا ہے ۔ پیچھے ریکارڈ بج رہا ہے ۔ آگپ چپ گپ چپ پیار کریں ایکشن پر منظر تھم جاتا ہے ۔ پیچھے ریکارڈ بج رہا ہے ۔ آگپ چپ آگھیں چار کریں

ایں....ایں....ایں

#### \*mmm@mmm\*

(فیضو نواب کے گھر کی روائتی صبح کا منظر پیش نظر ہے کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ لکڑی کا چولھا پھونکنے کی سوں سوں ، اور دھوئیں کے مرغولوں میں فیضو نواب کی کُڑکُڑاہٹ کا سلسله جاری ہے ۔ کہیں دور سے مرغیوں کے بھاگنے رنگیلے کا شور اوربچوں کی کلکاریوں کا شور بھی سنائی دے جاتا ہے ۔ دفعتاً پچھلے گھر سے تیز سیٹی کی آواز کے ساتھ ریکارڈ شروع ہوجاتا ہے اور مصرعوں کی تکرار کاسلسله چل پڑتا ہے ۔ "تیرے پیار کا آسرا چاہتا ہوں وفا کررہا ہوں وفا چاہتا ہوں "فیضو نواب کچن سے کبوتر یکڑنے والے انداز میں برآمد ہوکر دیوار پر مکّا تان کر پل پڑتے ہیں)

فینونواب: او ی بنا ..... گریش .....آمیل مجھے مار للکار تیک!! پیدا ہوجا کے جعہ جعہ آٹھ دن ہوئے
ثی کی پیار ان بھی کر لے رائے و فاکیاں فی کر لے ریائے ؟ ارے ۔ سجھ کیارائے یال ہم
ہمار جموعک رکیں ؟ ہاکیں ۔ یاں پورے پندرہ سال سے و فاکیاں ہور کیں ۔ چوں کا کمیل
سجھائے و فاکر نا ۔ ارے اور یوائے مدر کی پاگل اولاد (دیوار پر مکہ بازی کا اور
پیچھے سے دل آزار قہقہوں کا سلسلہ جاری ہے ) و کھ مجھے ۔ اندھے
مگوس ۔ جھے و کھے ۔ وق کی ماری مردہ میوی کو لیکر می و فاکرروں ۔ تیرہ یوٹاکیں کی پائن
کو لیکر میں و فاول پہ و فاکرروں (دوسرا ریکارڈ شروع ہوتا ہے ۔ "ذرا سامنے آ

..... ذرآ نکھ ملا تیرا شکریه کردوں ادا") دفعتار گیلا دیوار پر نمودار ہو کربدن جھاڑ کر زبر دست بانگ دیے کے بعد چھانگ مار کر نیچ اثر تا ہے نینو نواب جھپٹ کر مرغ کو گودیں سمیٹ کر دیوار کی جانب لیکتے ہیں)

ر نگیلے .....ر نگیلے!! میرے یاد! میری جان!! بتا۔ بتااس تعین کو کون وفا کرریائے۔ مئی کی آنے!!کون جان لٹاریائے)؟ (ریکارڈ''ایسے نہ مچل من جائے نہ مجسل تیرادم بی نکل جائےنہ''فینونواب غیر معمولی طاقت سے چچ کر)وہ کی مئی؟

آواز پنجم سرئر : ارے ..... ہس کرو چپا ..... ہس کرو!

فينونواب : تُعَتِّج تُوبس كر!

آواز : چیاتم بس بھی کرو۔

فينونواب : (چلاكر)نئ بمتيح يبلے توبس كر-

آواز : چيا پيلے تم .....

فينونواب : . مرغٌ کو چُخ کر سٹ پٹاکر"چوپ" آوازلگاکر"خداحافظ چو! میں چلااب بیرمحلّدرہے لایق نجی رہا

"(کہتے ہوئے باہر جانے لگتے ہیں رنگیلاپوری توانائی کے ساتھ پیچھے دوڑتا ہے گویا منا کر واپس لانیکی کوشش کررہا ہو )فیضو نواب جاتے جاتے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر شکایتی لہجے میں "کل تک یہ اثراف کی ستی ہواکرتی تھی اور آج درود ایوارے ناٹائٹ او بیارا گو بڑا سیا ہواکرتی تھی اور آج درود ایوارے ناٹائٹ او بیارا گو بڑا ہے" باہر کود جاتے ہیں۔)

## *\*mmm⊕mmm\**

(فیضو نواب کے مکان کے روائتی منظر کے درمیان ۔ بی جان بی آنکھوں پر عینك چڑھائے لالٹین کی روشنی میں نہایت ادب کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں ۔ بچے یکم الف اور بے کی نگرانی میں دو لیمپ رکھے ارد گرد بیٹھے ہوم ورك کررہے ہیں ۔ دروازہ ادھ کھلا ہے دہلیز پر فیضو نواب کے کمزور سی کراہ کے ساتھ سیڑھی پر زور سے قدم رکھنے کی آواز کے ساتھ ہی بیوی بچے سرتاپا متوجه ہوجاتے ہیں ۔ تھکے ہارے فیضو نواب گھر میں داخل ہوتے ہیں ، سر سے ٹوپی غائب ہے بکھرے بال عجیب یتیمانه صورتحال پیش کررہے ہیں ۔ اندر آتے ہی کسی کو بغلگیر کرنے والے انداز میں دونوں ہاتھ پسارے درماندہ آواز میں شعر پڑھتے ہیں : ''اے دوست چے دوست کے دوست کے

فینونواب : کچه مت پوچھولس ستاره گروش میں ہے۔ مرتے مرتے جا ہوں جانی۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

فی جان فی : انک دور پار مریس تمارے دعمن ..... تم ولی صفت آدمی جی - الله جلاتا -

كم ب : الق ..... بهواكيا بي تجه توبو لئر .

فینونواب : (مردہ دلی کے ساتھ سیدھے الف کھڑے ہوجاتے ہیں) کیا بیتی کیا ساؤل اس اللہ فینونواب : فینونواب کی خدمت کو۔

فى جان فى : (مزيد بلكان بوت بوئ ) الى -اياكيال سم أوث كيامان - يحمد لوتوسس

نی جان نی : انتاسامان تواپے جاگیر کے مدرال بھی جمع کر کے سنت کے نئی رکھتے .....رے اللہ۔ فینونواب : میری جان جلی جارہی ہے ٹو لی کو ..... ٹو پی کا پہنا شائنتگی اور شرافت کی علامت سمجمی جاتی

ہے۔ یاں تو چلے گئی میزر گول کی یاد گار .....اب توبازار میں روی ٹوپی ملتی اچ کال ہے۔ بائے!! برے چاؤے بائدھے تھے اہاشادی کاسپر اثو لی پر .....(دلی قلق کے ساتھ)

سرا اس ٹو بی پر توبید ھاتھا۔

(جھٹ سے کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ دونوں سمتوں میں پھیلا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ میں توشه دان اور بائیں ہاتھ میں چھتری صلیب جیسا منظر پیش کررہے ہیں ۔ دیدے آسمان میں پویست)

ستی ہماری اپنی فناپر ولیل ہے۔ استے مٹے کہ آپ ہم اپنی فتم ہوئے۔ آہ۔۔۔۔۔ (دفعتاً دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ شروع ہوتا ہے)

ردفعنا دیوار کے پیچھے سے ریکارد شروع ہوتا ہے )

سر جو تراچکرا کیادل ڈوبا جائے آجا پیارے ۔ پاس تمارے ۔ کا ہے گھر اے!

(اپنی اسی پوزیشن میں فیضو نواب کن انکھیوں سے دیوار کی جانب ایسے دیکھتے ہیں جیسے موقعہ ملتے ہی پل پڑینگے اور چشم زدن میں سینکڑوں بندروں اور تینوں نوجوانوں کے پرخچے اڑا دینگے ) آواز" مجسسے وؤ ..... مؤ!!

#### \* m m m & m m m \*

(فیضو نواب کے مکان کا وہی روائتی افسانوی ماحول بنا ہوا ہے ۔ گھڑی دن کے ڈھائی بتلارہی ہے ۔ کھٹیا پر چالیس پینتالیس ساله وضعدار شخصیت براجمان ہے بچے سب اردگرد کھڑے ہیں ۔ ہشتم ہے پیچھے سے یکم الف کی آستین کھینچتا ہے ۔ پلٹنے پر بہت بھوك لگنے كا اشاره كرتا ہے جواباً وہ بھی نووارد كے چلے جانے تك انتظار كرنے كا اشاره كرتى ہے )

مفتم ہے : ای دواخانے گئی ہو کی ہیں ان کی طبیعت احجی نہیں ہے تا چھوپا جان!

پھویا جان 💎 : ہاں میٹے۔وہ پھاری کمزور تھی بہت ہوگئی ہیں۔ تمارے او تھی توبے حدیریثان رہا کرتے ہیں۔

کیم الف کی پھوپا جان۔ آج صح مشتم ہفتم ہشتم فیس اور کا پی کو پیسے مائے تواپنے لئے موت کی دعا کئے۔

ای رود یئے۔

پیجم الف : (کمر پر دونوں ہاتھ دھر کر) وہ تو پر سول سے اچ جاری ہے جب سے بدرول نے ان کی ٹویی اڑالی جی۔

پھویا : بدروں نے ان کی ٹوئی اڑالی :! توائی جان کو کوسنے سے مطلب؟

دوم الف کیوں کہ بیرٹو پی ہوئے دادا ابدکی تھی۔ای ٹوپی کو پہن کر داد اجان کاعقد ہو ااور ای ٹوپی پر ابدکا کے اندکا سرامد ھا۔وہی اچیاد کر کر کے مرجانے کی دعاتھی کئے پھر آپ تو لیدلے "اب تو

تھبراکے یہ کتے ہیں کہ مرجائیں گے۔مرے تھی چین نہایا تو کد هر جائیں گے ؟

پھوپا : چلوشکرہے کھائی جان نے خود کشی کا ارادہ توترک کردیا۔ ورنہ دنیا تو جلتے کی سوکی۔ آخرے بھی دوزخ میں نصیب ہوتی۔ (ہنستے ہوئے) کول نہ ہو۔۔۔۔ خاند انی وضعد ار مملان ہے آدمی ..... یہ لوگ ..... اینے پر کھول کے اقد ار اور نثانیوں کو سینت سینت کرر کھتے ہیں۔ سینہ بہ سینہ پیڑ ھی ہو پیڑ ھی منتقل کئے جاتے ہیں۔ان کاد کھ بے جانمین۔

کیم بے : پھویا! ہم نے سوچا خس کم جمال پاک" جے موسیٰ ہراج خانے جانے کا کاٹھ کباڑ اور پچرا

، جتنائم اور جلد کم ہو جائے اچھا!

کیم الف : اور پھویا! اس سے دو گنا فاکدہ ہے! (پھوپا آنکھیں اٹھا کر استفہامیه دیکھتے ہیں) وہ یہ کہ بڑے دادا ابآ کے دادابا اکلوتے سیٹے تھے۔ ٹوپی ملی۔ دادابا کے ابو اکلوتے

فرزند تھ انھیں بھی ولی عمدی کی نشانی ٹونی ملی ....اب یمال (سب کی سب لڑکیاں

لڑکوں کی جانب ہاتھ کے اشارے کے ساتھ) چھ چھ ہیں۔چھ چھ!!شادی کے سرے کے کئے خون ترابہ ہوئے بیر نہیں رہتا.....!

ہشتم ہے : اس لئے ہدر خو دائد کا کراؤن پر نس بن گیا۔ ہان (زہر دست قبقیے)

بھویا : ''چو!ذراد کیھ تولو کون کھنگادیئے جاتا ہے دیرے ؟!' (ہے دوڑتے ہیں)

پیجم الف : جیا! پھوپائی۔جیا! پھوپائی!! أنول آئين

يھويا : أنوں كون جي ؟

ووم الف : (جھانك كر)خالوكے سالے بيٹے۔ كياكى نام ہے تھلاسا۔

پھویا : تو آنے د ئیو بیٹے بلاؤ! تمهارے مامول زاد بھائی اچ ہوتے بار

مِشْمَ ب : گُذُآفِرُ نون مِن الله الله كرن!! (سينے پر باتھ ركھ كر جھكتے ہوئے فرانسيسى سلام

جھاڑتا ہے) ویری گلیڈٹوویل کم یو پلیز فی بیٹیڈ!! 'Very glad to welcome 'U'

پھوپا : ارے یہ تواجھی اگریزی ہولنے لگاہے۔

مِشتم ب : تضیک یو بھویا جی .....اب تو میں ابو پر انگریزی ٹو پی ڈھانچنے کی سوچ رہا ہوں۔ '

(بھرپور لانبی شیروانی ثخنوں تك شرعی پاجامے سر پر نمازی توپی میں ملبوس دبلا مریل سا چالیس سال سے متجاوز لڑكا نما شخص اندر آكر كنارے دست بسته كهڑا ره جاتا ہے ۔ پھوپا كے مخاطب كرنے پر شرم سے لال بھبھوكا ہوتے ہوئے زنانه سلام جھاڑتا ہے ۔

پهوپها حيرتناك نظرون سے ديكهنے لگتے ہيں۔)

چوپا : تشریف رکھیئے۔اسم گرامی میا<sup>ل!</sup>

نوجوال : (زنانه قسم سے متجاوز شرم و حیا کے مظاہرے کے ساتھ پلنگڑی کے محض کونے پر ایسے ٹکتے ہیں جیسے حرکت ہو اور پٹے تڑوا کر بھاگئیں ۔ نام

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

پوچھنے پر شرم کے مارے جھکتے جھکتے تقریباً گھٹنوں کے نبیچے تك جھك جاتے ہیں۔ بتدریج دورہ ہلکا پڑنے پر تباہ كن انتظار كے بعد دانتوں میں انگلی دباكر كن انكھیں سے دیكھتے ہوئے باكل مدھم لہجے میں) ممر عبرالطیف شر مندہائی۔

يجويا : اين!كيا.....؟

پنجم الف کتے ہیں۔ محمد عبد الطیف شر مندہ ہاشی !!

چوپا : واه خوب!!عبدالطيف شر منده باشي-اسم بالمسمى! كام كياكرتي مو؟

شر مندما تی : (جن پر دوسری مرتبه دوره عود کر آتا ہے ۔ اور وہ دوبارہ گھٹنوں تك جھك جاتے ہیں ۔ بتدریج اوپر اٹھنے اور تباہ کن انتظار کروانے کے بعد دھیرے سے لوری دینے والے انداز میں) جم سے الوری دینے والے انداز میں) جم سے الوری دینے والے انداز میں اللہ ب

مانند) وسوين ورجين!

چوپا : دسویں میں ..... یعنی کیم الف اور بے کے ساتھ! اصا جزادے کیا عمر ہے آپ کی ؟

شر مندهاثی : (دورے کے تیسرے حملے کے بعد) بی "سولھوال" سال - "سولھوال" (پھوپا کھوپا کھیا سے لڑھك كر گرتے گرتے بچ جاتے ہیں یكم الف اور بے سہارا دے كر

جماتے ہیں۔)

پُويا : (فی الفور کھڑے ہوکر شرم و حیا کی پوٹلی کو قہار نگاہوں سے گھورتے

ہوئے ) وہ کیے ہوگ ؟ میال کیم الف بے کے برابر ....آپ تو منم کے جوڑی دار لگتے ہیں۔

شرمندہ باش : (ہلکی قسم کے چوتھے دورہ کے بعدانتہائی سادگی اور سعادتمندی کے ساتھ

چھے ساله بچے کی مانند) جی بوری!! گراونچاہوں تا اوگال زیادہ عرکا سمجھ لیتے ہیں ایں!!

يجويا للحولا ولا قوة الله بالله !! ..... يجو! مهمان الله كي رحمت بو تا ب أكر مدهُ نيك بور

میال کودوده کی شیشی پلا کر جلدی ہے رخصت کر دیو۔ چلتا ہوں میں۔ابا کو بیر قعہ دے

ویا .... انظاررے گا۔ (یکم الف کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے ) کتے ہیں؟

كم الف : (كَن كر) تين روي چارآني! ..... سبك چارچارآني!

پھوپا ، کروگی کیا .....؟ ششم کووے کر کلو تھر موتی چور لڈو منگوالوگرم گرم ہم کے کھاؤ موج مناؤ (کن انکھیوں سے شرمندہ باشی کو تاکتے ہوئے) یا اللہ ..... کیا کیا نمونے

و کھاتا ہے تو۔ (یکم الف کو اشارہ کرکے) اس اللہ میاں کی گائے کو جلدی جلدی ..... (بهجوادینے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل کر پکارتے ہیں ) خدا حافظ!!

(سارے بچے خدا حافظ کہتے ہوئے دروازے تك پہنچ جاتے ہیں ۔ شرمندہ باشی ہتھیلی كی آڑ سے خدا حافظ کہتے ہیں ۔ چہارم سلیمانی چائے پیش كرتی ہے ۔ ہشتم ب تالیاں پیٹ پیٹ كر ناچتے ہوئے "نام بی كالیاكرو۔ آغول كی جیاكرو")۔

شر مندهباش (بڑے ہی میٹھے لہجے میں معصوم بچے کی مانند) در امون ہاتھ وھولیوں۔
گردیں آئ گیا ہوں تا۔ (یکم الف سے نہایت سعاد تمندانه برخورداریت کے
ساتھ) جیا۔ جیا۔ الفبابی جان! میں شیروانی یاں ٹانگ و سُول؟ بابی جان! در اچادردے
دیجے۔ نہااچ لیتوں۔ گری بہوت ہے!!

(تمام بچے سر پر ہتھڑ مار کر بیٹھ جاتے ہیں ۔ نیم برہنہ حالت میں حمام میں سے برتا ہوا لائف بائے لاکر یکم الف کو دیتے ہوئے " ہے ہے ۔ کیسا بدبودار صابن ہے باجی ۔ نہانے کا خوشبودار صابن دیجئے )

موم : (سارے بچے ایك دوسرے كا مونهه تكتے ره جاتے ہيں ) كى ال ہے نہائے اور موتے اور نہاتے يل ۔ مونہہ باتھ د فوت اور نہاتے يل ۔

دوم بے : اجی ایر میڈیکل سوپ ہے۔ کاربالک جرماسائیڈل والا

دوم الف : بدیو تھوڑی ہو لتے۔ کاربالک کی ممک ہے۔

ہفتم الف : مارے اسپورٹس منال ....اس سے اچ نماتے

ہشتم ب : لا کف بائے مینس زندگی کی حفاظت کرنے والا۔ ہماریوں سے چاکے۔

شر منده ہائی: (دور پھینکتے ہوئے ناك میں سے ) ہے ہے .... یال توسوب ان باتال معارر كيں۔ بيں نئ نماسكا ايے صائ سے مخ بهوت تكليف ہوتی ہے۔ انی چھوپا پيسے دے كے گئے نا ..... چھ آئے كا صائ منگا ليتے تو مرجاتے كيا ؟ ..... تم لوگوں كو مهمان سے پیش آنا نئ سكھائے ؟ "

(نیا صابن لے کر خوشبو محسوس کرتے مست ہوتے ہوئے ٹھمك ٹھمك كر

غسل خانے میں چلے جاتے ہیں ۔ بچے تمام روہانسے ہوکر یکم الف سے کھانے کے لئے ضد کررہے ہیں )

> خشم ہفتہ ہشتم الف باجی جان۔ کھانا دو۔ کھانا دو۔ صبح بی نئی کھائے بہوت بھوک گئی ہے۔ ۔

کیم الف : افوہ !ان کو چلے جانے دوباوا ..... ان کوئی کھلادے توایخ کو کم پڑ جانگا۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

یجم بے انوں پوری بٹی گئس لے کے لکلے تک ایک گھنٹہ ہوتا۔ جب تک ہم کھائی کے سوکھی ۔
جاتے۔(شرمندہ باشی غسل خانے کے دروازے کی آڑ سے ) باتی جان ۔۔۔۔۔ جیا!
۔۔۔۔۔ زرا پیٹے رگڑ دیو۔ (یکم الف اور بے چیخ مار کر گرجاتی اور لوٹ پوٹ
ہوکر اٹھتی ہیں) آئی!انوں کیاچلار کیں ماں ؟

شر منده باشی : یوی باجی تولی چھوٹی باجی تو بھی ذرا پیٹیر رگڑ دیونا .....

كيم الف : (د با ( کر )آپ كى پيھر - بم رگرنا؟ مار الوآج تك پيھ نى رگرائ -

شر منده باشی : وه ان کی مرضی ..... میں اپنی بیٹے پر میل نہیں ر کھنا چاہتا۔

کیم بے نہ ہفتم ذراجا کے ہول بی خالہ کوبلا تولاان کی پیٹیررگڑنے۔

شر مندہ باشی : ارے وہ موٹی کالی تھینس میری پیٹے چھیل کے کدومادے گی (کھٹ سے دروازہ بند

کرلیتے ہیں۔ سارے بچے چه میگوئیاں شروع کردیتے ہیں)

کم الف : (ہفتہ کو پیسے دیتے ہوئے) اچھا توجائے ایک کلوجلیبیال لے کر جھٹ سے آجا۔ ہم کرے میں کھانا نکال کر تیارر کھتے ہیں۔ جلدی آنا۔

(ہفتم باہر چلا جاتا ہے تینوں بچیاں کمرے میں دسترخوان بچھا کر ایك مشقاب بھر خشكه اور كتورے میں دال ـ تھالى میں بھنے ہوئے چند پاپڑ ـ پانى كا جلّ اور چار گلاس ركھ دیتى ہیں كه شرمنده باشى سر پونچهتے ہوئے برآمد ہوكر سیدھے كمرے میں پہونچ كر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں سارى بچیاں سہم كر كنارے كهڑى ہوجاتى ہیں)

شر مندہ بائی : (ناك میں سے آواز نكالتے ہوئے) واللہ مممان نوازی كوئى آپ لوگوں سے كيھے۔ یو لئے كاموقع نئ ویتے۔ باجی ! پچھ اچار چٹنی (ہاتھ سے بتاتے ہوئے) ایک آدھ انڈائیں ہے؟ پھوٹی سال ہمر كا اچار یا پڑمر كل ہاكے ركھتے نا۔

کیم الف : (جل کر) بی نئی ہے۔امی ہمار رہنے گئے ہیں۔اب نئی ہماتے۔ کیم بے وان اچار کی کٹور ی اجڑی ہے لاکے دے دیے VIP مہمان جی کو۔

شر مندہ باثی : (اچار کی کٹوری کھینج کر) کچھ چکھنے کو مل جاتا تو اچھاتھا (ہفتم اور ہشتم جلیمی کی چنگیر لے آئے۔ لاؤ لاؤاد هر دے چنگیر لے آئے۔ لاؤ لاؤاد هر دے دوست شاباش! نیٹھو آپ سب بیٹھو۔ میں مزے مزے کی باتاں کر تؤں ..... سنو!!'

(یکم تا نہم تیرہ بچے دسترخوان کے سامنے قوس نما لائین میں بیٹھے ہیں سب کی SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

نگاہیں شرمندہ باشی کے ہاتھوں کی حرکت اور نوالوں پر ہے جیسے جیسے خشکا اور جلیبی صاف ہوتے جاتے ہیں بچوں کا مونہہ فق ہوتا جاتا ہے ۔ شرمندہ باشی مزے لے لے کر نخریلے نوخیز بچے کی مانند باتیں جہاڑ رہے ہیں)

شر مندہ باقی : بابی جان !کا ماریڈی اتنا چھا مقام ہے ایک بار آجا کینگے توآپ تکلیں گے نئی۔ یہ موٹی موٹی فر شر مندہ باقی چہنی چہنی چہنی مرغیاں۔آپ ٹن ٹن کو کھول جائیں گے۔ دودھ آہ ہا۔ ظمیر آباد کا دودھ ..... اتنا سفید اتنا چہنا۔ جیسے سیدھے سائرہ بانو کے گالوں سے پڑکا ہو ..... اور گھی ..... اتنا خالص اتنا چہنا جیسے مغلب اعظم کی مدھو بالا ..... سنگاریڈی کے نئے شکر کی بات ان مت کرو ..... اتن میٹھی اتنی میٹھی۔ بینا کماری۔ اور گوشت جود کانوں پر لکتا ہے گول مول گیتابالی کی یادولا تا ہے۔

(بچے ترس ترس کر حسرت سے دیکھتے دیکھتے ڈلنے لگتے ہیں۔ ڈلتے ڈلتے ایك دوسرے پر لڑھك كر سوگئے ہیں۔ شرمندہ باشی جلدی سے شیروانی پہن كر۔ نئے صابن كی بنّی اور پنجم الف اور بے كے پاؤں میں سے چین پنّی نكال كر جیب میں ڈال كر۔ یكم الف كی بند آنكھوں كے سامنے انگلیاں نچاتے ہوئے بالكل بالغ آواز میں۔

"اور تمهاری جیسی منی منی من موہنی تن سومنی باجی ..... صرف آٹھ آنے فی رات ..... آٹھ آنے میں اتنی بردی زندہ عورت \_ بہت جالفصیلی ملاقات ہوگی" کہتے ہوئے رخصت ہوجاتا ہے )

#### \*mmm@mmm\*

(سرشام گھر سونا سونا ہے چراغ تك نہيں جلا ۔ سارے كے سارے بچے ہے دم اور نڈھال جہاں كے تہاں پڑے ہوئے ہيں بی جان بی تھكی ماندی آہسته آہسته اندر داخل ہوتی ہيں) فی جان فی خرا نے ہوئے ہیں۔ کیا جہائی ۔ کال ہیں سب کے مرافی : فدا فیر کرے چے ہوئے۔ کیا جہاؤں میں تیل فی ختم ہوگیا۔ ہاکیں۔ کال ہیں سب کسب ۔ آواز نہ خیل ۔ (غور سے سنتی ہیں سرد سسکیوں مدہوش سانسوں اور ہلکے خراثوں کی آواز گھبرا کے بے چینی کے ساتھ) الگذائش کیا ہوئا نین زہر ال کھا کو سوگئے اے .....(دوڑ کر چراغ جلاتی ہیں اور بیان کرکر کے بچوں کو الثتی پلٹتی ہیں ۔ بڑی بچیاں اسل مسل کر نڈھال سی اٹھ بیٹھتی ہیں لیکن نہم جاگتے ہی زبردست شور برپا کردیتا ہے ۔"اگ۔اگ۔ کھانا کھانا "اس کا رونا دیکھ کر ہشتم ہفتم بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر چلانا شروع کردیتے ہیں ۔ "ای ۔ کھانا "بی جان بی ججے ہوئے شروع کردیتے ہیں ۔ "ای ۔ کھانا "بی ۔ کھانا "بی جان بی بچھے ہوئے شروع کردیتے ہیں ۔ "ای ۔ کھانا "بی جان بی بچھے ہوئے شروع کردیتے ہیں ۔ "ای ۔ کھانا ۔ ای ۔ کھانا "بی جان بی بچھے ہوئے

دسترخوان اور التی رکابیوں ، صرف ایك جهوتی رکابی اور خالی کثوروں مشقاب ـ جلیبی کی چنگیر کو دیکھتی ہیں ـ اور کچھ سمجھ بغیر " تھےرہ تمنا کھانے کو دیتوں "کہتے ہوئے باسکٹ اٹھا لاتی ہیں اور سب کے ہاتھوں میں ایك ایك کیلا تمهما دیتی ہیں "لیو! میر ے پڑا! تے ایک ایک موز کھائے کی گاؤ۔ شم الیک کیلا تمهما دیتی ہیں تابع کی محراب میں رکھ دیتی ہے۔

نی جان فی : ہفتم ابیا ہفتم "ادر آمیرے لعل"

نی جان نی

بَغْمَ : (نَدُهالُ سَا مُونَهُهُ بَسُورَتَا بُوا قَرِيبُ آجَاتَابِ ) كَيَاجٍ؟

لے باوا۔ یہ اٹھنی ہے وس پیے۔ جاکو شخ نھائی کی دوکان سے آدھا سربرا قیمہ لالے۔ می میرے ہو کے چیاں کو قیمہ بھن کو کھلا تیوں۔ بیٹا یوں جا۔ یوں آ۔ افی کے افی !! افی ش انھا گن گئی تھی (بچہ نڈھال سا باہر نکل جاتا ہے ) جاک بھتی جان کیال سے پھر لے لیوا کے آؤ گل آخری تواری جیں۔ ممینہ بھاری چل ریا ہے یو کئے۔ ان کے آئے میں در یہ ہوئی ہول کے مخ آئے میں شام ہو گئے۔ یان سوب اچ او ندھا ہو کو پڑائے۔۔ارے پکھ متا کینگے فی ہواکیا۔ (جلدی جلد چاول دھوکر چولھا جلا کر رکھ آتی ہیں۔ تقریباً آدھ کلو پیاز اور چاقو کے ساتھ دہلیز پر بیٹھ جاتی ہیں ) می و تقریباً آدھ کلو پیاڑ وار چاقو کے ساتھ دہلیز پر بیٹھ جاتی ہیں ) می و تقریباً آدھ کا جاتی ہیں نڈھال سی آکے قریب بیٹھ جاتی ہیں چھوٹی بچیاں ادھ مری پڑجاتی ہیں)

کیم بے : ای خالو جان کے سالے کے بیٹے عبدالطیف شر مندہ باشی آکے نئی ہم کو دھو کا دے کے پورا کھاناسالن اچار کھا گئے۔ پھویا نئی۔

کم الف : سواتین روپے دے کے گئے کلو ہمر لڈو منگا کے کھالیوبول کے۔اس بیس سے بھی صندل سوپ منگالئے توہم۔

كيم بـ ايك سير جليبي منكوالئے۔

ووم بے : وہ بھی ساری کی ساری کھا گئے ای ۔ متابتا کے!

دوم الف : سوب خلاص .....

نی جان بی : لیو اور مرتے کو مارے شاو مدار بیال ہم مررکیں ہمارے چیاں کو دائے دانے کا کال ہے۔ یو لکے۔آد حاآد حا آد حا آد حا آد حا آد حا آد حا آد حالے بیٹھونی تو وقت واحد میں پوراد پڑھ سیر ہوتا۔ مٹی پڑے جاؤ ما ٹی ملا ..... پاگل حرامز ادہ!! چالیس برس کا مرکل مر دہ ایکلاچ سیر بھر چاول سیر بھر جلیبی ٹھونس لیکوچیتا ہا.....!

(اچانك پنجم الف چلاتى ہے "ميرے پاول كے چينال كال گے" سب لڑكياں اپنے اپنے پاؤں ديكھتى ہيں پنجم ہے چيخ مار كر "ميرے چينال بھى تى يى بى جان بى بوكھلا كر بچيوں كے پانؤں ديكھتے ہوئے )

نی جان نی ای کچی اچ دونوں کے بؤال خالی ہیں۔ ضرور چونا موذی مار لیکو گیارے اللہ ، کیابولیس کے ان کو! کیاسمجھیں کے میرے والے سوب لپونال اچ ہیں۔ کڑھیں کے سوالگ ؟''

(باہر اچانك شور برپا ہوتا ہے ـ بى جان بى چاول نتھار كر دم ىے رہى ہيں ـ اچانك ايك باره . تيره ساله لڑكا ناگيش تھيلى ليكر دوڑكر آتا ہے ـ بى جان بى " ارے ناگيش كيا ہے رے ـ " )

تاگیش : (بی جان بی سے ) بی بی سی ہفتم کو عکر گئی۔خون نکل ریائے۔بازوڈ اکٹر صاحب کے یاس ہار ابابو اٹھا کے ایس سود اے "۔ آپ چلومیرے ساتھ ....."

ل جان في : (چلا كر) ارب مفتمان ..... كهو حجم كاخون بهه حميا - مكم توسيهال بكوان ..... مين جاتيون!!

(سارے کے سارے بچے اور بچیاں زرا و قطار رونا شروع کرتے ہیں بی جان بی چادر لییٹ کر نکل جاتی ہیں۔)

### +mmm@mmm+

(لالثین اور چراغ جل رہے ہیں بستر میں بچے دبکے ہوئے ہیں - ہفتم کے سر اور ہاتھ کو بینڈیج بندھا ہوا ہے جس پر خون کے دھیے نظر آرہے ہیں - بی جان بی چلمن سے لگی خاوند کا انتظار کررہی ہیں - اچانك دروازے پر رکشا ركتا ہے فیضو نواب کی آواز آتی ہے "سم میرے بھائی میں روک وو یہ لوا پی اٹھی شسس"بی جان بی آواز دیتی ہیں "اٹھو گا! تمارے الا آگئے" بچے تمام "ابّو آگئے - ابّو آگئے" چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں - فیصو نواب کھنکارتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں - پیچھے سے رکشا والا پکارتا ہے "صاحب!" فیضو نواب "لولو کھائی کیا ہوا"کہتے ہوئے ہلئے جاتے ہیں)

ركشاوالا : صاحب! برائي ان تو يحمد بولتون!

فینونواب : بولوکھائی .... کیا تعقیر ہوئی ہے!

ر کشاوالا : سر کار! ہم تو دواخانوں سے مدھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیسانی مہینے میں دوایک بار خون م کو کو کہا ہے کو اسلامی اور ایک بار خون کے کو اللہ کا اور اللہ میں اللہ جاری کو دایتے کیا گئی ہاری کو اللہ کا اللہ کیسا کی اللہ کا اللہ کیسا کی اللہ کا اللہ کی کہ کیا تھا تھا تھا کہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کی کے کہ کے کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا

بال چیاں کا پیٹ بھر تنمُ ۔ بھی ایمر جنسی میں دہ لوگاں خود اچ لیلے کو جاتے۔

فینو نواب : ایساکریں کے تو کمزور ہوجائیں گے۔خون سانے والا نظام فیل ہو جائیکا اور مرجا نینگے۔ جببال چوں کو کون پالیس گا؟

رکشاوالا : اتناسوب سمجھ کے آپ کیوں خون بیچنے مالک؟!

فينونواب : (آمسته سي) مئى كملى مرتبربيجا ..... ببوت سخت ضرورت تقى يو لكه"

فی جان فی : (اندر پلٹ کرزبردست چیخ مارتی ہیں) ادے ..... تمارے الا خون بیچ دیکے پیے

لا كس\_اس واسط ركشا بكر كوآكس (بابر جھائك كر) انى كيا تونى منى دال كوآئے آپ .....؟

نینونواب : تم چلو میں آروں اعرر! (بی جان بی کے ہاتھ میں کھارے کی دکنی روائتی پڑیوں کی تھیلی دیتے ہیں۔)

رکشارال : فی فی ..... صاحب دواغانے کے سامنے غش کھا کو تیٹھ گئے تھے مکی بھی خون اچ و کیے آریا تھا۔ ہمناعادت ہے نا۔ بٹھا کو لالنئو ل!!

فينونواب : وقت،وقت كىبات با!

نی جان نی : (بیج ہال میں کھڑے ہوکر) اوئی اللہ .....اب کے اپناخون بیج کوہمناپالیں گے!! نی تی! در کار نی ۔ می میرے چیال گھر میں بیٹھ کو گتے کے کامال کریں گی ۔ چرفہ کا تیں گی۔ سوب مل کو محنت کریں گے ۔سوب مل کو جئیں گے !آج خون کھلا کوپال دیگئے۔ مرجا کینگے توکل کون پالیں گائی ؟خود فی جئو ہمنا فی جلاؤتی!

## *+mmm⊕mmm+*

(دوپہر ہے ظہرانے کی تیاری جاری ہے ۔ بی جان بی ۔ دستر پر بیٹھنے سے پہلے آواز دیتی ہیں ۔ "کی دوم سوم چھارم ۔ ارے چھٹی گل ہے تو گھر پے تو کو ..... چے ہوت "نہم ماں کی پیٹھ کے پیچھے سے آواز دیتا ہے ۔ سارے بچے اس میں بیچھے سے آواز دیتا ہے ۔ سارے بچے حصے ہوجاتے ہیں ۔ لیکن ہفتم غائب ہے ۔)

في جان في نيه منهم كمال كيا .....؟ مفتم كي آوازاج ني بي المفتم!!

ہشتم الف : (ڈرتے ڈرتے ) ای ہفتم زہرہ فی خالد کے پوٹے کے ساتھ مارنک شود کھنے گیا۔

نی جان بی : ائی۔ زہرہ نی کے پوٹے کے ساتھ ..... سنیماد کیھنے .....ارے اللہ! زہرہ فی کالونڈ ا میرے معصوم پوٹے کو یہ چاٹال بھی لگاریائے .....!!

(ہفتم بہت ہی رعب اور متانت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے ۔ بی جان بی جھپٹ کر پکڑ لیتی ہیں ۔ یکم الف گھبرا کر ماں کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے ۔"ای ذرا سمجھ کے صبر سے کام لئے ۔"

لیکن بی جان بی اسے دھکا دے کر ہٹا دیتی ہیں" چھوڑ تو چھوڑ ۔… ییں اس کومڑہ چھاتیوں۔"خود

آپ دم دم ہوجانے تك مارتی ہیں مسلسل "اول اب كی بار جائیگا سنیما "کی تكرار کے ساتھ ۔ كبھی ہاتھ سے كبھی جھاڑو سے ۔ لڑكا حلق پھاڑ كر چلاتا ہے)" كم .…. تو مرچی كی بُكنی لا .….. لامرچی كی بُكنی لا ..... لامرچی كی بُكنی لا ..... لامرچی كی بُكنی دیرے ای پھوڑو ہے ور روچول"

ڈاکٹر شرما: (مسز شرما کے ساتھ کھڑکی میں نمودار ہوکر) اے بمن جی .....اے بمن! مریح مت لگانا جی۔ چے اندھا ہو سکتا ہے۔ سائیٹ جمیشہ کے لئے بجو بھی سکتا ہے۔

فی جان فی ۔ (بے بسی کے ساتھ کھڑکی کی جانب ہاتھ اٹھاکر بین کرتے ہوئے) کیا کروں ڈاکٹر صاحب! میری قسمت ہی پھوٹ گئی الی نا خلف اولاد جن کے ..... ہم غریب لوگ۔ ہمارے پچوں کو ہوٹل بازی ، سنیما بازی سگریٹ بازی کی چاٹ کا ہے کو ۔ پال پوس وے رکیں سواج ہوئی بات ہے ۔ یہ شوقال کال سے پورے کریٹے ۔ آپ دیکھو ۔ یہ آٹھ برس کا پونا۔ یہ سودے میں سے بینے چرا کے ۔ گھر کے چچے پیالیاں بیچے بیچ کوسنیما جاناد کھو!!

مزشر ما : منزنواب .....ات چھوٹے سے محلے میں چاروں ست پرچھ مظیر ہیں۔ چ جوان بوڑھ، عورت مرو، سب کے سب برا گئے۔ کیا بتا کیں کیے کیے واقعات معلوم ہوتے ہیں اور کیے بماریاں لے لے کے آتیک مرواور عور تیں تک ..... یہ توجے ہی ہیں ..... عیا!

نی جان نی اس واسطے اس اچ عربیں سبق مل جانا چھامیم صاحب۔ دیدوں کے سائے آسان ہے ہول کے چھونے کوئی نئی چھلانگ لگا تا۔ اپنی حیثیت کو سائے رکھ کے کام کرتا۔ بید بد کاریال بید چو نچلے کر کر کئے ایچ تو اس مقام کو آئے ہمارے باپ دادے ، حویلیال سے چھو نپڑیال میں۔ پھروی خرانی کارستہ چلنا کیول ؟"

وُاکرُشْ ما : ہفتم لٹی ڈیول ہی قوبہ کر (مفتم اپنے گال پیٹتا ہے ) اب کے سنیما جائے گا تو اُلٹا لٹکا کے آپریش کر دول گا۔ چل امال کے پاؤل پکڑ کے مانگ معافی!! (مفتم ماں کے پیر پکڑ کر ملتجیانه نظریں چہرے پر گاڑ دیتا ہے)

# اٹھا کے شان کر کی نے لے لیا ہوسہ! جھکا کے سر کو کہا جب گناہ گار ہوں میں!!!

(بی جان بی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے"اللہ تھے نیک توثی و سے ۔ توہم پے نئ خود پو ظلم کرریا ہے رے۔ کل کو تیراکیا تیرے آگے اچ آنے والا ۔ اللہ رحم کرے۔" آئین")

#### \* m m @ m m m \*

(فیضو نوا ب کے مکا ن کا روایتی شبینه منظر بحال ہے ۔ بی جان بی چلمن سے لگی بیٹھی شوہر کی منتظر ہیں ۔ بتول بی شیر خوار بچے کو کمرپر لٹکا ئے ہوئے پاس آتی ہیں۔) کیادولن پیچم الی نُن آئے میاں!!ادّے بیخو کیمو۔ پیلے کلام بعد میں سلام۔

نی جان نی : "سلامالے کم۔" کیابولنا ہول نی آپا بھی بھی بہوت دیر کرد سیں۔ سات مج کھانے کے عام ہے کا دی جیاں۔ اتن رات کردیئے۔

یول بی : ہو ....کب کیج آٹھ جے کوآئے۔ اوے دولن بیگم (راز دارانه) مرون مرگی .....افی اج شام کی میرون مرگی .....افی اج

نی جان بی : مهرون ؟ وه چی ادے وه چی جارے کیم والوں کی جوڑی دار تا کیا ہو ئیا تھا اسے ؟اتا للہ

ول في : (مزيد احتياط سے) اسقاطِ حمل ميں جان گئ!

نی جان بی : انی مٹی پڑ کو جاؤ۔ وہ کیابات ہوئی کے مال؟

'صدا

بول بی : "باپ بڈھاشر ابی ہے تا۔ جور و کو مار مار کو کو نے لگادیتا ہے۔ پوٹیال کو لِگاڑ کو چھوڑ تائے۔ پج

یو لئیں پولیس کی کمائی۔ مارا گیا جس نے کھائی ..... دونوں ہڑے میٹیاں ، گھر بیٹھ ہوئے مُٹ

من من مونه ويحفتني بالال بيني آئين ـ كون چاشا جھوٹاچية ؟ ....اب كوندول كرون

اں کو خراب کر کوچھوڑیا نشے نشے میں۔ پوٹی باپ سے حاملہ ہو گئی تھی کتے "

نی جان بی : "جلوجی ہمروے کی جان! کیے پیارے پیارے چیاں کو مٹی میں ملا کو چھوڑ کیا شراب کے جان بی جان ہے۔ اللہ اس عارت کے پیچھے!! کچی یو لئے ماں "مر در ہمیا توا پی بانی سے نئی توامال نانی سے۔اللہ اسے عارت کر و بیٹوں کو کردے تول بی آیا۔ میاء بھی خطاوار ہی تا۔ لات مار کو چھوڑ کو محنت مز دوری کر کو بیٹوں کو شخیاں کو کردے کویال لینا تھاکی نئی۔

ہول فی انگلی حتمی طور پر کھڑی کرکے )"واجب! سولہ آنے واجب! گرجوافی ساری مرال کھائے سولہ آنے واجب! گرجوافی ساری مرال کھائے سو کھائے۔ چنی چنی ڈلیاں بھی کھائے۔ ڈپٹ کوسنیما بھی بلاناغہ مار تعمل ۔ تن آسانی میں کٹ گئے۔ اب کیا جبحو کرتے ..... بیپاپ چالیس گھر کھاکو جانے والاپاپ۔ ہند لکھ کور کھ لینا ہول فی کیا ہوئی۔"

فی جان فی : اللہ کیا ہے ساری بستی کو ایخ قرے ۔ کھیوں کے ساتھ کھن بھی لیس کو اچ جا تا مال!" (کسی قدر دور سے فیضو نواب کی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے ۔ بتول بی ''مونسے کچھ محق کھوڑو"کہه کر چلی جاتی ہے )

ستم دنیا کے سب کچھ خاک میں مل جائیں گے اس وم محبت آہ بن کر جب ہمارے دل سے نکلے گ ہمارے دل سے نکلے گی ۔ ہمارے دل سے نکلے گ

(ایك لانبی كهنكار كے ساتھ چلمن اور پردہ سركار كر دہلیز پر قدم ركھتے ہیں اور بے صبری كے ساتھ چلّاتے ہیں "و يكھو! چوں! تمارے نور الدین چاچائے تمارے لئے كیا تھجاہے ؟ " بی جان بی سلام كرتے ہوئے "سلام - اتّی دیر كہاں رہ گئے تی ۔ پریٹان تتے ہم سب - من وُھنگ سے كھاتے ہی نئ ساتھ وُھنگ سے كھاتے ہی نئ ساتھ وُھنگ سے ليجاتے ہی نئ ….. خون نئ سئی گا تو جئیں گے كیے "ہاتھ سے چھتری اور توشه دان لیتے ہوئے "و يكھنے كو تين وُلوں كا توشہ مر ۔ تعرم محمل محمل کا توشہ دان لیتے ہوئے "و يكھنے كو تين وُلوں كا توشہ مر ۔ تعرم محمل كھارى پارہ خالى ـ يرب توشہ دان كے وزن كو محموس كرتے ہوئے "آتے ليو ـ يربیا" اٹھاكولا كیں تی ؟ ")

نینونواب : (سکھ کا سانس لیتے ہوئے) اٹھاکے نی لائے میگم۔ پیٹ کرنے پے لاتے ہیں!اب ہمات بلکے فی نی ہیں کہ ازن جھوٹن سمیٹ کولائیں۔

نی جان بی : استغفار!استغفار!!بردانواله کھانابردالول نی بولنا جی دوقت کی مار نمری بولی ہے وقت اعظم

(ساته ساته یکم الف بے خود وہ دسترخوان پرتوشه دان لگاتی جاتی ہیں۔ سارے بچے تلتلاتے ہوئے جمع ہوجاتے ہیں۔ فیضونواببڑی بے صبری کے ساتھ دونوں ثفن کھولتے ہیں۔ )

فینونواب : (کلکاریاں مارتے ہوئے ہشتم الف ہے اور نہم سے ) میانی۔ میانی۔ بریانی۔ چلو شروع ہو جاؤ ..... (دھماکه خیز انداز میں ) ہولورے پڑو! ہم اللہ!

فی جان فی : ''ول رئے تھے! نئ نئ\_اوآنے تک کھانا نئ کھا کس گے۔ چلواللہ نے یہ کھلادیا۔'' فینونواب : (بے حد آزردگی اور سنجیدگی کے ساتھ) اچانک نواب صاحب سارے اشاف

فی جان فی : (دو جاتھ اوپر اٹھا کر) یا اللہ جو ہمارے بال چیاں کی فکر کرے۔ توان کی ان کے بال چیاں کی فکر فرما ۔ مالک آئین ثم آئین!"

فینونواب : میرے اندرے بھی کلیجہ مچیاڑ کے دعا نگل جانی ..... سوال سلوک اور کھانے کا نہیں ہے۔ سوال ان خاند انی وضعد ار یول کاہے جو مٹتے جار کیں ..... (آہ) اللہ تو ہماری تہذیب ہمارے تمدن کو محفوظ رکھیو ..... ہماری اولاوال کو اپنے نیک مدر گول کے شریفانہ چلن پے چلا کیوں۔( سارے کے سارے) آمین ثم آمین

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گاہو کتنا ہی صاحب فہم وؤکا جے عیش میں یا دِخداندر ہی، جے طیش میں خوف ِخداندر ہا

#### ·mmm@mmm.

(فیضو نواب کے گھر حسبِ معمول صبح کا روایتی منظر۔ رنگیلے کی واپسی اور کانوں کو پہاڑ دینے والی بانگوں کے بعد رنگیلا آکر نہم کی گود میں تُھنس کر بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ مسل کر ہاتھ اوپر ڈال کر پیٹ میں دباکر سُلالیتے ہوئے "پھر کیا بدمعاشی کرکے آگے چھپ جارائے رہے "دونوں ساکت و جامد سوجاتے ہیں دور سے فیضو نواب کے گنگنانے کی آواز آرہی ہے۔) جبدل ہی ٹوٹاگیا آ آ آ جادلاہی ٹوٹاگیا

بم بی کے کیا کریں گے ہا جی کے کیا کریں گیا جادلا بی ٹوٹا گیا ..... ہا جی کے۔جبدل بی ٹوٹو ممیا\_آ\_آ۔

(لانبی آه) طیش کے ساتھ!کیا کیا کیا ۔ کس کی کارستانی ہے یه ؟

فضو نواب

(اچانك لانبی چیخ مارتے ہوئے آنكھوں پر عینك چڑھا كر دروازے پر چہرہ تقریباً گاڑتے ہوئے سہج سہج كر گویا ہے اعتمادی كے ساتھ مشق كررہے ہوں) شراد مزل مملوك شراد التخاص به ملوك ...... ليحى كر مى المرشراد مزل: (چلاكر) آخريك كافر كى كار ستانى ہے ميں پوچستا ہوں كہتے ہوئے زور دار جھٹكے سے دروازے ڈھكیل كر اندر گھستے ہیں اور اپنا كاسٹيوم اتار اتار كر پھینكتے ہوئے پاگلوں كى مانند چلاتے ہیں ۔ جس سے بیوی بچے ہڑبڑا كر گود ژپوں سمیت اٹھ كھڑے ہوتے ہیں)

نینونواب : (بیوی کو جهنجهورت بوئ ) غضب ہو گیا سفر غضب ہو گیا۔ سفر (سر پیٹتے

ہوئے ) می شداد می ملعون۔

في جان في : (الك الك كر) آخر موكيا كيا بيا بالله واسطى بول ديونا بهو تياكيا جي !

فینونواب : (قلابازیان لگاتے ہوئے) تم لوگوں کو مکی شداددسروں ؟ مکی ملعون دلیسرول .....

(مكالهرات بوئے) مىريىن خبيث كوزنده نيس چھوڑو تكار

کم الف ب : ( رو بانسے بوکر ) الق ..... اولونا ..... کون او کے آپ کو بم ان کو کلتے نہیں ویں گے۔

فی جان فی : (تیزی سے دم چڑھتے ہوئے )آ۔ آثر کو کیا ہو کے گیا جی ؟

فیونواب : (مونہه کان کے قریب لیجاکر پراسرار لہجے میں) جانی ....کی کم خت نے

میرے گھر کے دروازے پر میرانام لکھ دیاہے ..... میرانام (سینہ پیٹ کر)میرانام

نی جان نی : اجی تمارے گھر کے دروازے ہو تمارانام کھیا تو کیا غضب ہو گیا جی ..... (سر پیٹ لیتی بیت کیا؟ بیس ) چکے اجرائی کا پہاڑ ہادیتے کیا؟

چیاں : ابد ابد (فینونواب کی حالت دور ہ پڑنے والی ہو جاتی ہے) ای ٹھیک کمتی ہیں۔

فینونواب : یانی کی تم لوگال فی اس سیج گار کیں۔ (ہتھیلی پر مکّا مار کر) ابن ..... مُکی پوچھتا ہوں وہ ہو تاکون ہے ککھنےوالا ..... میرانام ..... میرانام

فی جان فی : (آنسو پونچھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ) جانے دیو جی اب در گرر کرو۔ پوٹائین اچ کھد یے ہوئے۔

نینونواب : (چہرہ انتہائی بگاڑ کر انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے)
"دنواب شداد المتخلص بہ ملعون سشراد منزل (عرف اصطبل ِ شیاطین)
مملوک شداد نواب ملعون حیدرآبادی۔"

(پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ) یانی کی می ملون حیر آبادی ......ی

بی جان بی زاروقطار، ساتھ ساتھ سہمے ہوئے بچے بھی رسماً یا مجبورا ہو ہے ہیں فیضو نواب دفعتاً طیش میں آکر پٹے تڑوا کر دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں "مُک چھوڑول گانگ حرام ادے کو میں اس کا خون کی جاؤل گا۔ "سیدھے اور بائیں ہاتھ پر مشترکه طور پر چھے چھے بچے پوری طاقت سے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے روکنے کی کوشش کررہے ہیں بی جان بی پوری طاقت سے پیچھے سے کمر پکڑ کر کھینچ رہی ہیں ۔ اور نہم پوری توانائی کے ساتھ گھٹنے پکڑ کر مان کو کھینچ رہا ہے )

کیم الف : گراہو ..... آپ کس کو مار کیں گے!! کہاں ہے ڈھونڈ کے لا کیں گے اور پھر کیسے پہچانیں گے کہ آخر ککھنے والا کون ہے!

فینونواب : (اسی حالت میں ) چھوڑو تی ! میری رگول میں بھی اس فان بیادر کو توال کا خون ہے جسے نام سے مجر مول کے پیٹاب خطا ہوجاتے تھے۔ میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ

نکالوں گا ..... چاہے اس کے لئے مجھے (غیر معمولی دھماکه خیزی کے ساتھ) انر پول سے بھی گذارش کرنی کیوں نہ پڑے ..... چھو .....

(فیضونواب ہاتھ پائوں چھڑواتے ہی بیوی بچے اور نہم دھپا دھپ فرش پر گرجاتے ہیں۔ نہم چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ فیضو نواب ایك چیخ مار کر" ارے مرائج!!"نہم کو اٹھا لیتے ہیں۔ ساتھ ہی دوسری چیخ یکم ہے کی آتی ہے۔"الا ...... گریزام آوآپ کا ہے بی تمیں بالست ہو چامد کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ گرنے والے ایك ایك کرکے اٹھتے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ "ئام ای آپ کا گی ہے آپ کا غل مچ جاتا ہے نہم کندھے سے چمٹا سسكیاں لے رہا ہے۔ فیضو نواب بتدریج ہوش میں آکر تھپكنا شروع کرتے ہیں۔ چیخ و پکار دھماکے کی آواز پر اوپر کھڑکی کے پردے کے پیچھے مونہہ میں برش کرتے ہوئے مسز اور ڈاکٹر شرما نمودار ہوکر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نیچے جام کے درختوں کے اندر سے دو تین سروں کی جھلکیاں دکھائی اور دیے دیے قہقہے سنائی دیرہے ہیں)

کیم الف : او جو بھی نام سامنے آجائے آپ اسے اپنانام کیوں مان لیتے ہو؟ ہو سکتا ہے کسی شریر لڑکے نے لکھ دیا ہو (چڑھاتے ہوئے ) شداد المتخلص ملعون .....

فیونواب : (سکتے کے عالم میں) وہ نیں ہول .....اگریہ نام میر انہیں ہے تومیرے گھر پر کیول

کھاہے.....؟

کیم بے : (متانت سے ) اب سسن او پوراستے کی ہور ڈنگ پر آپ نے حلی جن حروف میں ''بلیلی صاحب'' لکھا ہواد کیھ کر اشر ف ہمیا کو لڑھالڑ ھاکر مار اید بول کے کہ انھوں نے آپ کا نام ہور ڈنگ پر لکھوادیا۔۔۔۔۔ کیوں کہ اکثر جب آپ ان کے کان کھینچتے تھے تو وہ د فی زبان ہے ''آئے بلیلی جائے پلیلی انڈہ چور صاحب'' کہتے تھے۔

کم الف : ذرانہ سوچائے چارہ بارہ ہرس کا چہر آپ کا نام ہور ڈیکس پر شہر بھر میں کیے لکھواسکتا تھا .....! (ریکارڈ شروع ہوتا ہے۔ ''سب کھ سکھاہم نے نہ سکھی ہوشیاری

چے ہے دنیا والو کہ ہم ہیں انازی"

كيم بيد كوده ايك فلم كانام لكل الله بليلي صاحب وه آپ كانام تفاي حسين

فینونواب : (غصبے سے) تو کیامیں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیامئی اپنانام کھی نئی پہیانیا .....! ہونہ ہو

يى بے .... شداد التخلص بملعون حيدرآبادي۔

فى جان فى : (جهنجلا كر باته پاؤں پٹختے ہوئے) پروواچ ..... مرغ كى النج الله الله الله ماؤ

اس فتخ کو عشم" ربچه حرکت میں آجاتا ہے اچانك درختوں كے پيچهے سے

الك سر غائب بوگيا ہے اور ريكارڈ شروع ہوتاہے )

آنسو نہ بھا فریاد نہ کر دل جاتا ہے تو جلنے دے!"

فینونواب : (بیوی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے) ساتم نے ؟ .....و یکھاویکھا؟

اب بولو کیا بو لتی ہو (دیوانه وار دیوار کی جانب چھلانگ لگاتے ہوئے) وراصل

بیراری شیطانیهام کے جھاڑوالول کی ہے ....آثار اورقرائن سے "فائت" (جھاڑ کی جانب

سے بھٹوبھٹو ۔ بھٹوبھٹو کی تکرار ہوتی ہے جیسے کتّے لڑرہے ہوں )

فینونواب : (مکّا تان کر)ارے اوجام کے جھاڑوالے شیطان۔ میں تحقیے شیشے میں اتاریخ دم لیول

گا۔ تیغم۔ تیغم لاؤمیری چھڑی ٹوپی۔ جلدی!!

فینونواب : (گویا قتل عام کے ارادے سے نکل رہے ہوں) دیکم ہوں اب کون کتنے پائی میں ب

!! بھینں کے سنگاں د کھ گئے اب تھینس کواچ پکڑ کر ڈالٹا ہوں ؤُڈی میں!

واكثر شرما : (خوفزده آواز مين چلّات بوئ )سير بهائي سير بهائي وراصر يجيّ كلت علم الله

روز صبح ایک دوسرے کا مو نسہ دیکھنا پڑتا ہے۔

فینونواب : (ترکی به ترکی) میں کی کا جلا موشہ نی دیکھاڈ اکٹر صاحب دیکھنے کا نی۔ پیگم لادے

چىرى....مىرى ئو يى!!

فی جان فی : (ہاتھ پٹنے کر بُدبُداتی ہیں) نہ چھڑی اچڑی ہے تاثو فی .... کیا کروں۔

کیم بے: شرو د.... چھڑی کی جائے چھٹری چل رہی ہے۔رہ گئ ٹو پی .....

(یکم الف ایك میلی کچیلی پرانی نایاب تنکوں کی بیاث (HAT) جهٹکتی ہوئی لاتی ہے

جسے فیضو نواب جهٹ سے سر پر اوڑھ لیتے ہیں )

فینونواب : (مسقتل مزاجی سے ) آب وہ خون خرابے پر آمادہ ہیں تو میں بھی تیار ہوں۔

(چلاکر) اے آسان تیرے خدا کا نہیں ہے خوف!

ورتے میں اے زمین تیرے آدی سے ہم!

خون خرابه ..... کسر کرایه

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

وُاكْرُشْرِها : (حواس باخته داخل بوكر ايك باته پكر كر دوسرا باته سينے پر ركه كر) شيں سيد يمائى كوئى خون خرابه ،كوئى جھرا شيں مير سے بمائى .....

فیونواب : (ایك دم مدهم سر پر آكر) خون خرابه - جمگر افساد - بین كب كر تول صاحب مین میر ایاب شریف - میر ادادا پرداداسکردادا

فضو نواب

ۋاكٹرشر ما

(پیچھے سے "یاہو" کی زبردست آواز کے ساتھ) "سارے کے سارے ذات و شریف"

یواب صاحب!! ایزی چیج! آپ ایک ذمه دار ملازم سر کار میں۔ آپ کا ایک و فار ایک و زات کی در است پر ان کوراست پر ان کوراست پر لانکن ان کوراست پر پلے دان کا کار ڈنگا کے بیچہ اور کلینک پر پلے کار ڈنگا کے بیچہ کارے کلینک پر پلے کار ڈنگا کے بیچہ کار کی کلینک پر پلے کار ڈنگا کے بیچہ کی کر۔

We took it quite easy! مسز ایندٌ مسٹر ڈاکٹر کفن چور قبر فروش آف جنم آباد For that nobody knows about it- Plaese enjoy the mischief

(ریکار ڈشر وع ہو تاہے!!) میری کمانی محولنے والے تیرا جمان آباد رہے تیری خوشی میں من جاؤں دنیا میری بربادرہے

" Note of surrender !....." "

#### ·mmm@mmm.

(یکم الف اور بے صبح سویرے سے گھر کی صفائی میں منہمک ہیں ۔ فیضو نواب کچن اور غسل خانے کے درمیان تیز رفتاری سے حسب معمول کام نپٹا رہے ہیں ۔ برتنوں کی آوازوں کا سلسله جاری ہے ۔ فیضو نواب چائے کے فِنجان لاکر ترحم انگیز نگاہوں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے ملائمت سے آوز دیتے ہیں ۔" فی جان ۔ فی جائی انھو۔ در اووہ ثر چاء کے لیو!" فی جان فی خود فر اموش کے عالم میں "کیا ہے جی …… (اٹھ بیٹتھی ہیں ۔)

فینو نواب : سنتی ہو۔ آج دو گھنٹے لیٹ پر میشن لگا کے آئیوں۔ صا جزادہ گیری پیشن کی تاریخ ہے نا۔ چلو چل کے تمصاری فی ہماری فی پیشال لالیں گے۔

بی جان بی : مٹی ڈال دیئو بی پچیس روہ تی ماہوار پو ..... تھوک چائے سے بھوک مرتی کیا۔ ؟ ہو ننہ! بیلاں گنواکور سیاں لار کیں!! مگر مچھ کے مونہ میں کھی جیسی بات۔

فیٹونواب : (بازو بیٹھ کر مناکر اٹھاتے ہوئے) ایبا یخو ہوئی جان! چھوٹے چول کی زندگی میں دوچار روپلی میں بہوت ہوی دولت! بردا آسر اے تمحارے پچیں ہمارے عالی 22 عالیں روپوں کا۔ ہر تیرے مینے لگ بھگ دوسور و پے ۔ پورے چوہیں ماسے خالص 22 کیرٹ سونے کی قبت حاتی .....

نی جان بی : تماری امال کی شادی میں تھینس بریاں سونے کے منتھوٹھیاں پین کوآئیں جی۔ مگر ان کچھ بہو اس کو بہمی ماسہ تھر سونا نصیب نتی ہوا۔

فيفونواب : ﴿ آجكل خانداني وضع دارلوگ سوناني پينتے في جان۔

نی جان نی : (سرد آه بهر کر )بررگال پہلے اچول دے کو گئیں۔ تھیال ڈوٹی گے پن کی اُبلیال تیرین گے۔ گنگالٹی بہر ہی ہے۔ اچھا! دیکھو! تم آج بارہ پندرہ رو کِلی کا جو تااچ مول لے لیو.....!

فيئونواب : تینم اباره روبلی میں جو تا۔ کس خواب میں ہیں ؟ پورے چوہیں روپے!!

فى جان فى : تو تهى لے ليئو ! تكليف محوجميلو!!

(دونوں تیار ہوچکتے ہیں۔ فیضو نواب آنك آنك كر جوتا پہنتے ہوئے سیدھے سادے اندازمیں) 'نی جی۔ كل اچ مجاہد میاں ہوئے۔ ان كیاس ایک جوڑی میار پڑی ہے لادیں گے۔ اور میں پچھ سلوك كرديوں گا۔ دوست كا حماب دل میں۔ (پہنے ہوئے جوتے كو پنجے پر چڑھا كر پنجے سے اوپر ستلى كستے ہوئے ) ہوئئے۔ نئے جوتا اور تیرہ پول كاباپ۔ تیرہ پول كے باپ كو نیاجو تا پنے كا حق كیا ہے؟! میں یوچھتا ہوں۔ کیاحق ہے۔؟!

ر یکار ڈ ' منگ آ چکے بیں منگش زندگی ہے ہم ؛ محمر انه ویں جمال کو کمیں بے دلی سے ہم' ، پلٹ پلٹ کن چل رہا ہے۔ بی جان بی اور فیضو نواب اپنے اپنے روایتی کاسٹیوم میں نکلنے کو تیار کھڑے ہیں۔ نہم بڑی معصومیت سے نوشه دان لاکر تھما دیتا ہے۔ فیضو نواب جهنجهلاکر "ابكياباسين ؟"بچه چونچلے كے ساتھ جواب ديتا ہے "الا امين ہوا ہے- ہوا كھاؤ"دونوں سنهبل بھی نہیں پاتے که روشن علی کی آواز گونجتی ہے ۔ "جواری کی گرا گرم روٹیال ، تلا گرده ـ گرم چاکنا ـ باجره لوز ـ متی کے متھ تیار پاشا "فیضو نواب لیك كد" ار بان روش على .....آ ـ آجاا ندر آجا (ببی جان ببی سے ) فی جانی ایک آٹھ بارہ آنے پیسے نکالو جی۔ چلوا یک روپیہ تھلا۔ وو تین وقت سے دو آنا الرائل المرائل المرائل على سر پر خوان ركه داخل بوتا به عنوان يلنگرى ير دهر کر جهك کر سلام بجا لا کر پاؤں جهوتا ہے۔ فيضو نواب چلاّتے ہيں ۔ نَی نَی رَفِّتُم اِوَلَ یڑنے کا نئی ..... مدہ مدے کے یاؤل پڑے چھی تھی۔ اگلا چھو کو کنگار پچھلا چھوا کو کنرگار .....وییا فی اج یاوال میں شہر تھر کے جراثیم تھرے رہیئں۔ کیوں کہ زمین یوا چھے بڑے میں پنچے اچ فرش چا شتے پھرنے والاعضو ہیں نا۔اس لئے چھونے والا اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے سارے جہم کو چھوت لگالیتا ہے سوھے دوسروں کو بھی نگا تاہے!" ہی جان ہیں۔"اسی اچ لئے"شاید" جی مدر گان یاوان پڑنے کو منع کر تنیں۔ بلحہ باوان پڑنے کا اشارہ کرنے کو کھی منع کر تئیں۔''فیضو یو اب۔''روحانی ہماری نئی لگنابول کو اور کیا'' مکم الف کمرے میں سے نکلتے ہوئے "احباس کمتری پیرا ہو کر خود اعتادی کویاش پاش کرنا ہی ذہنی اور روحانی پیماری ہے اس سے بیخے کے لئے۔"

روش علی : اوئے .....اوئے اوئے .....اوئے ..... ادے میہ کیا دُرگت مالیش جی اِنوں۔ اُدے پشا شروانی اِدر نہ اُدر چ اَدھر ..... بنال سارے کے سارے غیب یا تیوندال کلی تھمیز کیسا باہر کو جھا نکتی اے ؟ اُدے اُدے پیامہ اِت اونیا ..... جو تیال موجہہ بھاڑ کو ڈال رکیں۔ اُدے وہ چھدرے پھنے والا ڈوپا کال ہے مال ؟ ادے ہاتھ میں تیر کی ماری چیل کے ناتھ پران کھلی چھتری .....وہ خالی ڈھول ڈھمکا توشے دان۔

: ادے پاشا .....اپ یہ کیانیا میک اپ کر لئے ؟ شیر وانی توہے سواچ ہے پاجامہ جو تا تھی جو تھا سو ہے ۔ لکڑی کی جگہ چھتری اور ٹوپی کی جگہ "اوندھا انگریز کا پراٹا" کیوں ..... یہ کیوں ..... یہ کیاعلت ہے!!

فینو ٹواب : (بے صبری سے خوان کا جائزہ لیتے ہوئے ہر چیز میں سے کچھ نه کچھ نه کچھ نکی اللہ پڑھا لیکو نکی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کیا ہوئے کے اللہ کا اللہ

روش على : (سركى جانب اشاره كرت بوئ) اوندها رائه ك ينف الحكم مالك؟

فیخونواب : جا۔جاکے برتن لاکے خالی کر۔ پہلے مجھے تیجیج وے۔ (روشن علی اندر بھاگتا ہے۔

فیضو نواب جوار کی کافی بڑی خوبصورت ریشمی روٹی کو اپنے سر سے اونچا اٹھاکر "جائی۔ یہ ہے ماری دگی روئی۔ قطب شاہی بادشا موں اور حفور پر نور میر

عمثان علی خان کی چیتی۔ مرغوب قلندری روئی۔ (روشن علی برتن لاکر سامنے دھرتے ہوئے ) مالک!آپ کی جیجی مال نے مائی ہے۔ سالنے اس خادم نے مائے سرکار!!

فینونواب : ہس ہس۔ جیجی ماں نے روٹی مادی سب کچھ مادیا۔ واہ ! بھافی ماں کا جواب نی کھانے کے جوڑ ملانے میں۔ آجا جانی کھانا کھا ۔۔۔۔۔ آؤ چو آؤ (ایك ركابی میں حصه لگاتے ہیں) بیٹھ کھی اُ

في جان في : واه جي واه ..... كياسا لنه منائخ تماري روشين في!

کیم الف بے : (اور دوسرے) امی ..... لوز دو۔ میٹھے دو!

فی جان فی : چیو اباجرے کے لوز اور نئی کہ متی مُضے۔ میپنوں رہنے والے چیز ال ہیں۔ رکھ کو کھاؤ .....ادے

جواری کی روٹی گرم گرم کھالینا اچھا سوب مل جل کو کھالیو۔ اور ہمنا کام پو جانے دیئیو۔ سیپٹا

الف\_لوزاورمُظهر كه ديواځها كو!!

فيهونواب : يالله ..... كلانه والول كوبغير حساب كھلا الحمد للله مز ه آكيا .

کیم الف : ابوّ محبوب نی .....اور روشن علی کے ہاتھوں میں جادوہے۔

فینونواب : (غصبے سے ) محبوب فی نئی جیجی مال ہماری بھی تماری فی تاحشر!روش علی نئ\_روش علی مامول تمارا..... تاحشر! بیباقد یم خد شکر ارچا کرنئ اینے سکتے سودرے ہو جاتے ہیں ان کو تھر پور عزت

# دینا۔ اپی عزت کم نی ہوتی۔ لےرے بائدر ..... ایک روپید انعام تیر الے جامزے کر پیجر مار!! • مدد مدد هید مدد هید مدد مدد الله الله مدد مدد الله الله مدد مدد الله الله الله مدد الله الله الله الله الله

(فیضو نواب کے گھر کا روایتی ماحول روشنی کم ہوتے ہوتے ہوتے کافی شام ہوجاتی ہے۔ یکم الف اور دوم ہے حالت نماز میں گھر میں چراغ جلا رہی ہیں۔ یکم بے دوم الف اور تمام بچے جاء نماز بچھائے قبله رخ بیٹھے یکے بعد دیگرے سلام پھیر رہے ہیں۔ نہم ذور ذور سے دعا کرتا ہے اللہ میاں او کوارائ کو جلدی گھر لایؤ۔ خوب مرضا سیال اور بلیائی دے دے کے بھیجد یوآئین " سب کے کے سب آمین کہتے ہیں۔ باہر سے آواز آتی ہے۔)

(یکم تا پنجم ـ چلمن پر ٹوٹی پڑتی ہیں سب کی سب"موتایمادسرآگے ـ موتایمادسرآگے ـ" اچانك فیضو نواب اور بی جان بی سا مان سے لدے پہندے دہلیز پر چڑھ آتے ہیں اور انتہائی غصے کے ساتھ) "کیا ہے؟ کول گری پڑر بی ہواہر!؟"

فی جان فی : "نامر ادلونڈریو اقطماری پوٹیو ! تمنا کھک منظ کا سبق بس نئی ہواکیا!!کیوں جامے سے پھٹی پڑر ہئی ہو بازار نو ناتھ!! (یکم تا پنجم دونوں حصوں پر بنے جاتے ہیں )"الو بمار موتیا بمبار مراتیا !!

نی جان فی : "کیابمار موتیا\_ بمار موتیار در کیں۔"کھانے کو کھلی نئی پیندے تلے پینیڈ تھجور"

فینونواب : (نرمی سے) بیناتے خودایک پھول ہو۔ دنیا کے سب سے خوصورت پھول عورت بیٹیاں۔ سب سے اعلی خوشبو، عزت دارشر م اور حیاوالی عورت پھی۔ سب سے بردی نعمت نیک فی فی۔ نیک بھن۔ نیک مال! نیک بیشی ۔

نی جان فی : (کڑکتے ہوئے) ہور ئیاں ..... تم کوئی دولناں ساگناں۔ تمنا پھول کا نے کو!!اری یاں .....الیی بانی سے گھر میں گزار ناجب موصلے سے ڈولی اٹھے کی ڈولا عورت چی کا ..... سارا محلتہ رونا..... تاحیات آنے والی چیول کو نظیم بتانا!

فينونواب : اچهالجانی-اب حيب موجاؤ

کیم بے او .....انوں غلط سمجھ رئیں۔ تی بات کیا ہے ہولے قو ہمارے کیچر ہتائے کہ بہارِ مو تیا سر کے مان
باپ بہت غریب ہیں۔وہ لوگ گھروں میں چھوٹی موٹی نو کریاں کر کے کنیے کویا لتیں۔ ان کے چ

بہوت سارے ہیں ان کونہ کھلا سکتیں!نہ پہنا سکتیں۔ پڑھا کینٹے کمال سے جمہارِ مو تیاسر اپنے مالک
کے چوں کو سکول لیجاتے لیجاتے ساتویں کالار ڈاگزام کئے۔ سیکٹر کلاس پاس ہو سے وہاں سے اخبار اور
پھول پیجے ہوے ہائی اسکول اور کالی کیا۔ اب وہ یم۔ اے فائینل میں ہیں۔وہ تین حجر ات سے
پھول پیجے ہوے ہائی اسکول اور کالی کیا۔ اب وہ یم۔ اے فائینل میں ہیں۔وہ تین حجر ات ہے

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

اخبار اٹھاتے ہیں اور پانچ جے سے نوجے تک پھول پہتے ہیں۔اب ان کے تین بھائی بھی ای طرح ڈگریاں کررہے ہیں۔ابڈوہ یو نیورٹی میں پروفیسر لگنےوالے ہیں اب۔"

فینونواب : ''واہ بھئی واہ بھئی واہ یہ ہوئی نابات! نوجوان آج کا سپاہی ہے۔ زندگی میدان جنگ ہے ہوش ربامسائل کے راکھشٹول سے اسے جنگ لڑنا ہے ..... جو جیت گیاوہ مقدر کا سکندر ..... گویا یہ قبلہ (تمام بیھے )مقدر کا سکندر ہیں۔''

(دور سے آواز آتی ہے۔ موتیا بہار۔ سہاگن کا سنگار) تمام بچے چاروں طرف سے لیٹ جاتے ہیں ابّو۔ ابّو ،ہم بھی محنت کرکے لکھیں گے پڑھیں گے۔ بڑے آدمی بنیں گے۔ ابّو ہم بھی پھول بیچیں گے۔ '('ہفتم مادگاور بیفتری کے ماتھ)'' اس تو انڈے پیولگا۔''

اجان فی : (کھاجانیوالی نظروں سے دیکھتے ہو،) کول داداجان کاسامان حتم ہوگیا تیرے کو (بفتم شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے ) ہے ہوت۔ چلو۔ چلو۔ قصہ کمانی ہیں۔ اپنا قضیا ہے کو بہوت .....عگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہم ہو اگآم کھاؤ۔ الفے آم بھگادی ؟ موسم کامیوه۔سارے موسم میں ایک باراج سی۔ ملے تو کھانے کو۔

فینونواب : (کھٹیا پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے) جائی ابمیں برے خوش نصیبال سے جی ..... د نیا کھر کا کھایا پیا۔ پہنا اوڑھا۔ سیر تفر تک کی مزے اڑائے۔ ہم تو ہم ہمارے نوکر چاکر باندی ہمیگیا جو کھائے ہے پنے اوڑھے عیشاں کئے۔ وہ یہ پوٹائین کو دیکھنے کو بھی نئی ملا۔ عثان کادور ، دکن کی تاریخ میں باشندول کی امارت خوش حالی امن وامان کے آخری سفرے دور بطور کھا جائے گا۔ یہ بات آج فی کیا ہندو کیا سکھ کیا عیسائی۔ کیا ہر یجن گریجن لمباڑے پاڑدی دسب کے سب بولتنمی۔ باتان اٹھا ٹھا کو وعائیاں دینٹمی۔ شاہ عثان زیدہ بادول کے۔

فی جان فی بہ مؤتی۔ کل تک ہم سیب سپوٹے نار گئی ہے گیندال کھیلتے تھے۔ ان پوٹائین نے تو صورت بھی نئی دیکھی۔ فالبہ چارولی جامن کدر ہے آگو کدر کو جاشیں۔ ان نا نئی معلوم۔ انہاس کس جناور کانام ہے بیہ نئ جانتے جی۔ بس غریب کے تین اچ میوے۔ آم۔ بیتا فل۔ جام

نم : الدّبوث گاجر بیر کنتگل کوئوں چھوڑدے ریاں؟ ہشتم : مجور کھجور پھلی۔ ناریل۔ خریوزہ۔ تربوز!!

فينونواب : ادے موجانی .....الله ميال نے غريوں كو مھى بے حماب سے ميوے ديد ہے۔

نیونواب : (گال تھپتھپاتے ہوئے)اچھابابالے لے۔ توپوراکاپورالے لے۔اور میراٹھی لے لے۔

نم : کی!؟ ای ای سات بود آم ایول گا - (بتهیلی سے لینے کا اشارہ بناتے ہوئے )آم دو۔آم دو۔باباکوآم دو۔باباکورو دو آم دو۔

(سارے بچے اپنے اپنے آم لیکر باپ کو لپٹ جاتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے) اللہ میر آم چوادیے ہیں۔ اللہ میر آم چوادیے ہیں۔ جفول نے آم نمیں لئے۔

#### + m m m @ m m m +

(رات کب کی گہری ہوچکی ہے۔ دسترخوان بچھ چکا ہے۔ چراغوں کی تیز روشنی میں سب لوگوں کے چہرے دمك رہے ہیں۔ وہ بڑی خوشی خوشی کھانا كھارہے ہیں۔

فینونواب : خداگواہ جانی۔ تمارے ہاتھ میں مزہ ہے۔ گوشت بہت خوب بھونا۔ ایک ہوئی ہے؟

نی جان نی : (افسوس کے ساتھ) نئ ہے جی۔سب کو دودویوٹی نگائی تمنا تین دی .....جی!

نینونواب : عقیقے کا گوشت کا فی زیادہ آیا تھا۔ بس نئ پڑا.....؟

نی جان بی : نئی بی چھوٹاآ دھائن ہڈی ہے بھون کیا ۔ یو اآدھا ہڈی ٹلی کے ساتھ بھون کے رکھ دیا۔ تاشتے میں قور مے کے لئے۔ اور تھوڑا سا۔ چپ ذراسا بھن کو (سوچ میں ڈوب جاتی ہے) او بے مال کچھ نئی کھانا کھالو۔

کم تا پیم در فیضو نواب کے مونہہ تك ٹكڑے لے جاكر) ابد - میرى بو ٹى او میرى بو ٹى او میرى بو ٹى او میرى بو ٹى او

فینونواب : (کھسیا کر) کھائی اتم اوگ کھالیورے۔ تماری امی بہوت مزے دار تھونے تا۔ ہول کے چپ مانگ رہا تھا۔ کھالیو۔ کھالیو۔ (جام کے درختوں کے اندر سے ریڈیو جیسی آواز آتی ہے۔ فیضو نواب کان لگاکر) سنو۔ سنو۔ بیس کیس جلسہ ہورہاہے"

تقریری گونے : آج ہمارے دلیش کے بوے بوے نیتا چھوٹے مختفر خاندانوں کے حق میں لائی چوڑی مقریری گونے : آج ہمارے دلیش کے بوے بوے نیتا چھوٹے مختفر خاندانوں کے حق میں لائی چوڑی مقریریں جھاڑتے ہیں۔ اس طرح عوام کی دولت کو ماجا ئیز ضائع کرتے ہیں۔ جب کہ وہ اتنا ہمی نہیں جانے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک گرم ملک ہے۔ اک چہ پیداکرنے کی کوشش کرو توچار چار پیدا ہوجاتے ہیں جو قدرتی عمل ہے دیکھتے ہی دو کی محتے ہی دیکھتے ہا قاعدہ دو طرفہ کرکٹ ٹیم کھڑی ہوجاتی ہے۔ جے دنیا کی کوئی طاقت،

ونیاے آؤٹ نمیں کر کتی (فیضو نواب اور بی جان بی پورے انہماك سے سن رہے ہیں ۔ بچے جہاں کے تہاں سوچکے ہیں) اس کے برخلاف ہر طانبہ روس چین وغیرہ بر فانی تضنزے ممالک ہیں۔ جن کی موجودہ آبادی ہمار ی موجو دہ آبادی سے تنگنی چو گنی زیادہ ہے۔اس کے باوجو دوہ ہر نئے بچے کے لئے مال باپ کو بھاری انعامات اور با قاعدہ پرورش الاونس دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہی ہے اولاد جیسی بیار ی نعمت کی خوشی محسوس کرنے (زیر دست پر جوش تالیاں) جو ایک مر د کا فطری حق ہے۔ (تالیاں) اور اب بہ حق بھی لڑکیوں کے نا ہنجار والدین سر کار سے گہری سازش كر كے ہم مر دول سے چھين لينا چاہتے ہيں (شيم شيم) اولادكى من چمي تعدادييں پیدائش ہم مر دول کا دستوری حق ہے (برے ۔برے ہے۔ برے) جسے ہم ہے کوئی مائی کا لال نہیں چھین سکتا چاہے اس کائیات کے پر نچے کیوں نہ اُڑ جا کیں۔ کیا ہم ہندوستانی گتہ لے کر پیٹے ہیں دنیا بھر کی آبادی کم کرنے کا ؟ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم ہندوستانی قربانی کے نام پر خود کُثی کرتے جاتے ہیں ۔ اپنی نسل کثی کرتے جاتے ہیں ۔ وہ لوگ پیٹیر ٹھونک ٹھونک کر نسل نخشی کر واتے جارہے ہیں۔اس متضاد صور تحال ہے جُوجنے کاواحد راستہ بس یہ ہے کہ ہم کمر کس کر مقابلے برآ جائیں کیونکہ ڈوہیا ہی ہے تواکیلے تھوڑی ہی ڈوہیں گے ارے سب کو لیکر ڈوہیں گے ۔ لہذا ہم دو اور تین پر صبر کرنے والے (چلاکر) ہر گر نہیں (زبردست تالیان ) ارے ہم جئیں کے غازی بن کر اور مریں کے شھیدین کر (غیر معمولی پُرجوش تالیاں ) ہم خم مُھونک کر ایک ایک "سے"ایک سواکیس چاہتے ہیں۔ ابھی۔آج ہی۔اوراس لئے اس پالیسی کی پر زور مخالفت کرتے ہوئے۔کثیر العیال پڑوسیوں ہے گزارش کرتے ہیں کہ ''سیسیڈی گرانٹ'' کے لئے فی الفور گور نمنٹ آف انٹریا کے نام میورنڈم جاری کریں۔ (زبردست قہقہ اور نعرے ) ہمت کرو۔آگے پڑھو یہ وقت پیچیے بٹنے کا نہیں۔ تم قوم کوبیشمار جوان اور ہیشمار کسان دے رہے ہو۔ دوڑو۔ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور سر کار سے برزور مطالبہ کریں کہ سر کارا کیا جے پر سوروہے ماہانہ الاؤنس دوسر سے پر دوسو تیسرے پر تین سو اسطرح اکسویں پر ماہانہ دو ہزار ایک سوروپیہ بلاناغہ اداکرے۔ تاکہ مال اورباب قومی میروز کی مانند فرصت سے اینے نو نمالوں کی تعلیم و تربیت کر سکیس ( میداؤں اور شرارت بھری سیٹیاں ) امیروں کے تیکس پر غریوں کو جینے کا مکمل حق طے۔ (میاؤں میاؤں کا زبردست شور . تالیاں سیٹیاں نعرے ۔ فیضو نواب ہی جان ہی کو بڑی اہمیت کے ساتھ کھینج لاکر دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند كركي يرجوش انداز مين "زندهاد-انقلاب زندهاد") \_ عقانی روح جب میدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانو ں میں

پیچھے سے ایک نحیف سی پکار آتی ہے "بی کے خواب میں چھچڑے بی چھچڑے بی چھچڑے بی چھچڑے " اور کئی آوازیں" انقلاب ۔ زندہ باد ۔ روکی سوکی کھا کینگے ۔ ہے خوب کرسائیں گے "ایک پر تجسس" اوتے ہوئے ۔ ک " ایک اور منحنی آواز" مولاناآثر کب تک ؟ دنیایول رئی اے جاؤ جاؤ ۔ قبر بلاری 1 ہے آؤاؤ" نعرہ بلند کرنے کے بعد فیضو نواب بی جان بی کو لیکر خود اعتمادی کے ساتھ ہال میں آجاتے ہیں)

فينونواب نه منجاني - غضب كامقرر تقا- كيا تقرير كي - دل نكال كرر كه ديا تهقيلي ير - "

نی جان فی : (گہری سنجیدگی اور اعتماد کے ساتھ) "سرکارمطالبے قبول کرلے توبات ہے۔ ہمارے تودن ہی پھر جائیں گے! ..... تیرہ پڑوں کے الاؤٹس میں ایسی مرکت ہو گئی کی تم کو نوکری فی کرنا ٹی پڑیگا۔"

(جام کے جھاڑوں کی آڑ سے دوسر مائیکروفون کے ساتھ جھانکتے ہوئے طوطے کی آواز جیسی سیٹی بجاتے ہوئے " تم ہی جب نه ہوگے تو ہوگا نه رپوڑ ۔ کسے لاکے سرکار پیسه بھرے گی! " لیکن دونوں اپنے احساسات میں اتنے غرق ہیں که متوجه ہی نہیں ہوتے دونوں میں ایك پراعتماد نیا پن اجاگر ہوجاتا ہے ۔ )

نینونواب : واہ کیامقرر تھا۔ تھنڈے خون کو گرمادیا ظالم نے پیٹم! بھیابیہ مخدوم ہی تھا۔ کامریڈ مخدوم می الدین۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تواتی بیباک ولولہ انگیز تقریر کر سکتاہے اور نہ سرکار کو " پلٹ پلٹ کر" لٹاڑ سکتاہے۔ (بڑے ہی مدبر انه انداز میں ) کے بوچھو تو مخدوم ہے ہوا

لیدراج تک کمیونزم نے پیدائس کیا۔ کویں کے مینڈک اس کی حیثیت کوخاک پچانیں؟

نی جان نی : (ترکی به ترکی فصیح زبان میں) تماراخیال بالکل صیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تو کامریڈ ہیں۔ انھوں نے ہی اس جلے کا اہتمام کیا ہوگا۔

فینونواب : (پھڑك كر)"ديكھا.....ديكھا ميں نہ كتا تھا۔اسے كتے ہیں سچائی۔ایک ہی تقریر س كر تمھارے دماغ اور زبان كے معہ دروازے كھل گئے۔ دور كى كوڑى لائى ہو۔"

فی جان فی دمید چار قدم آگے بڑھ کر) چے کتے ہو غیر معمولی تعدادیس چوں اور گر ستی کی ذمه داریوں سے میری شخصیت منول دھول میں و ھنس کررہ منی ہے۔ حالانکہ دسویں تک میں بھی تو پڑھی ہوں۔ آج محسوس ہوا ..... میں زندہ بھی ہوں۔ مخدوم نے غرمت کی

'' و کھتی رگ'' پر ہاتھ ر کھ دیا ہے۔ چلڈ رن الاؤنس لگ جائے تو فارغ البالی آجائے گی۔ ……لوگ ہمیں او چھے طعنے بھی نہ دیں گے۔''

فینونواب : ابی منتقبل کاآدمی تاریخ سے سوال کرے گا" غربت و مفلنی "کن امراضِ خییشہ کانام تھے؟" میں کہتا ہوں آج ہی بلعہ ابھی سے جانی سیم ۔ تم آنے والے وقت کی (مٹھی بھینچ کر) تاری کرو"

نی جان فی : "میں نے فیصلہ کر لیا ہے .....!! اور تو اور کبھی محسوس کیا آپے .....؟ (حسب معمول میں جات کے دلا ویز انداز میں ریکارڈ" و هرے سے آجاری انجھیکی میں مندیا آجاری آجا" شروع ہوتا ہے ) لوگ آج کل بوے خاند انوں میں بیشی دیتے ہیں نہ وہاں کی بیشی کرتے ہیں۔ کتے ہیں چو نٹیوں ہم اکرا ۔.....

فینونواب : معاثی خوشحالی کے پیش نظر مختصر خاندانوں کو پہند کیا جانے لگا ہے۔ لیکن اس بل کے پاس
ہوجانے کے بعد کیٹر العیال خاندانوں کے مقابل مختصر خاندان پانی ہمر تے رہ جائیں گے۔

چلئے صاحب!!اب سوجائیں۔ گیارہ کب جج پید ہی نہ چلا۔ اور ہاں کل جب بچ پاس
بھارے بیش کھجواؤگی تا توکے وار صاحب کے پاس ضرور کھجواد یتا۔ دوگنا۔ خوب اچھامر عن۔

وقفہ اور فلسفیانہ انداز میں ) بیگم لوگ استے مرئے ہیں نہیں جیسا کہ ہم سمجھ رہ
ہیں۔ جوان لڑکے ہاں ذرا چلیلے ہیں۔ خیر یہ تو عمر کا نقاضہ ہے!!

بى جان بى : چه يو لتے بين آپ بال وودن كى زندگى مين جھر اكيا ..... ول صاف رہنا ـ

فيمونواب : يارياد ره جاؤ كيا! آئين جوان مردان حق كوني ويياك

اللہ کے شیروں کو آتی شیں روبائل (راحت انگیز خراثوں کی گونج) \* ہند ہند ہند ہند ہ

فینو نواب کے مکان میں دو جانب دیوار گیر چراغ عمثمارہے ہیں۔ بیت الخلاء کے قریب اسٹول پر تیز جلتی ہو کی لا کٹین رکھی ہے ۔ بی جان بی بستر میں بے چینی ہے کروٹیس بدل رہی ہیں گھڑی چار جاتی ہے۔ مار میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کی ساتھ کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کی میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کے ایک میں اسٹول کی اسٹول کی میں اسٹول کی میں اسٹول کی میں اسٹول کی میں اسٹ

می جان می : (کھنکار کر ) اللہ : کون اچ تل کھول کھول کو ڈال دے رئیں۔ ارے کون تل کھلا چھوڑ ۔

رہے ہیں بھکی ۔ نینداچٹ اچٹ جارہی ہے۔ ساری رات آ کھول میں کٹ گئی ہے۔

فینونواب : (غیر معمولی نقابت کے باعث نحیف آواز میں ) میں اچ ہوں جانی۔ ٹیاں لگئی۔ بیس کچیں تو ہواچ گئے۔ نی جان فی : (دوبارہ بستر میں سمثتے ہوئے) چلئے نیند میں خیال ڈال کر سوجا ہے۔ اپنے آپ آجا کیگی نیند تو از خود ٹیمیاں سہ ......... (وقفہ)

فینونواب : ارے ہائے۔ مرگیا۔ مرگیا۔ امان .....ارے کوئی پانی تو پلاوے!!اللہ۔ارے من لیورے اٹھورے۔ مئی مرکو جاریون .....

(اذان کی آواز کے ساتھ چڑیوں کی چہچہاہٹ ۔ مرغوں کی باگیں ۔ کوے کی کراك ـ رنگیلے کا شور)

کیم الف : کیم ہے۔ ای ۔ ای ۔ دوم ۔ سوم ۔ اربے جاگورے ۔ ابو کو کیا گی ۔

فیضو نواب (پھڑ پھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ) کم بیٹی ۔ سماراوے ۔ یہ اُلاء۔ یہ اُل ۔ (بی جان بی بھی ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہیں اور دونوں بچیوں کی مدد سے فیصو نواب کو بیت الخلاء لے جایا جاتا ہے جو قدم قدم پر تقریباً لڑھك رہے ہیں بعد فراغت فیضو نواب کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لاکر پلنگڑی پر لٹایا جاتا ہے ۔ بی جان بی ایك نرس جیسے اسٹائل میں بچوں کی لٹیا سے پانی پلا رہی ہیں ۔ یکم الف بھائی کو جگا کر ۔ ششم ! جاؤ جلاک بازو کے سر کو لاک کراائ کی حالت بہت تراب ہے "ششم کلمه پڑھ کر دونوں ہاتھ مونہ پر مل کر کپڑے جھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا ہے ۔ یکم بے تمام بچوں کو نیند سے جگا کر پوار ہال صاف کردیتی ہے ۔ ششم کے ساتھ اسٹیتھو اسکوپ اور بیگ سنبھالے ڈاکٹر صاحب اندر آجاتے ہیں " …… نہتے تی …… نہتے اُل میرے ہوئے ہوگ کری کول کے بعد ۔

ڈاکٹرشر ما : سب سے پہلی بات ..... بیماری نہیں حادثہ ہے۔ فوڈ پوائزن" کا نتیجہ دوسری اہم ترین بات ..... تی اجابیں ہوئی ہیں کہ ان کے جم کاساد اپانی خارج ہو گیا ہے۔ جسکے باعث کھی بھی بچھ بھی ہو سکتا ہے۔

فینونواب : (بے خد نحیف آواز میں) جاروں جانی۔ ضداحافظ دولا چالا معاف کر دیتا۔ جاروی۔ فی جان فی : (زیادہ بی تڑپ کے لپٹتے ہوئے) محق جاؤی تمکوشم اللہ کی۔ تماری آئی مجھ بے جائے تی " (ڈاکٹر صاحب اور بچے بمشکل ہٹاتے ہوئے) کم از کہ جے بائی گلو کو زیڑ حانا لازم ہے۔ انجکشن لگاتے ہوئے۔ اسٹو کی واش کی بھی ضرورت پڑ شمق ہے۔ میں گاڑی مجوارہا ہوں فوراعثانی جزل ہاسٹولی میں اسٹوک۔

فى جان فى : ايكي موكيافو في ترن واكر صاحب ان كو ( داكثر صاحب جونك كر ديكهت ميس)

کیمب : ڈاکٹرانکل۔کھانا سبنے ایک ساتھ کھایا۔ سبنے وہی کھایے واقع کھائے۔ پھر ابو اکیلے ہمارکوں؟ ڈاکٹر شرما : ہو سکتا ہے انھوں نے کوئی ایسی چیز کھائی یا پی ہو جو دوسروں نے نہیں کھائی۔ (مسلسل ہلاتے ہوئے) سیدصا حب آپ نے!.....کیا کھایا۔ کیا کھایا آپ نے۔

فینونواب : (لڑکھڑاتی زبان سے ) تھوڑاسا چھیکے پرر کھا ہوا گوشت۔

(بی جان بی دوڑ کر چھینکے سے کھلی ہانڈی اتار کر جھانکتی ہیں جو خالی ہے۔ ہانڈی لاکر بیچ ہال میں پٹکتے ہوئے اپنے روایتی موڈ میں) اے ہے رے اللہ مٹی پڑکو جاؤ .....اتی اس میں چارد ٹیاں چوال کے کھانے کو جمال گئہ کچل کو طاکور کھ دی تھی۔تا۔ کہ پھر گھونس چوال چھینکے ہوئی پڑتا ہول کو۔ یہ سکے معلوم تھا تم آج آج کھا کو آڑے پڑجا کینگے۔

قِ اکثر شر ما : ہمانی! غصہ بعد پہلے فور اُہاسپٹل لیجانا ضروری ہے میں میل نرس ساتھ لگادیتیوں۔ گلو کو ز...... فی جان فی : ڈاکٹر صاحب کوئی بھی بات کو نئی سمجھیگا۔ پہلے نمٹیاں رک جانا ضروری۔وہ کوئی دواسے رکنے دوالے نئی۔ صرف ایج رستہ ہے۔ کیم الف، چل پہلے ذرا دہی لیکولستی چھینٹ کولا۔ نمٹیاں مروڑ ان سوچ افی اچ معہد۔ڈاکٹر صاحب آپ میر بانی فرماکر گلو کوزیاں اچ لگاد کیو۔

ڈاکٹرشر ما : بی جیساآپ جاہیں۔ ہفتم ہیٹا۔ جاؤ کمپاؤنڈر صاحب سے کہنا۔ دو گلو کو زبائل اور افجیش سٹ ساتھ لائمں۔

#### *\*mmm@mmm\**

(فیضو نواب کے گھر کا روایتی منظر۔ تمام گھر والے خرائے بھرتے سورہے ہیں۔ گھڑی نے بارہ بجائے (وقفه) سیکنڈ شو سے لوٹنے والوں کے قدموں کی چاپ اورباتوں کی ہلکی ہلکی خوشگوار آوازیں …… اور ایك ڈرؤنی چیخ " سانپ …… " شور برپا ہوجاتا ہے "سانپ سانپ جوڑا ہے۔ كالى ناگن۔ كالا ناگ ، دیکھو مونہه مار تو نئی گیا "۔ "ارے كوئی ہے ۔ ٹارچ اور لاٹھیاں لاؤ بھائی …… بچے والی بستی ہے! ہوشیار ، خبردار ۔ دوڑو " كائ اچ لیا ہوں گا ۔ کچھ سمجھ میں نئی آریائے " دیکھو ۔ گھروں میں گھس نه جائے " کئی لوگ گھروں سے نكل آتے ہیں ۔ بھگدڑ ۔ گھروں پر ہنگامی کھٹکے ۔ جاگتے رہو ۔ ہوشیار ۔ خبردار ۔ ناگوں كا جوڑا چھپ گیا ہے ۔

فینونواب : (اندر آکر سب سے ) پیگر کم ووم سوم چارم پیجم۔

فی جان فی : (بربر اکر کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں) عشم ہفتم ہفتم منم

فينونواب : اتھ جاؤچے ہوت .....اٹھو ذرابستر جھنگ لو۔ پہلے ہی فرش پر سوتے ہو۔

فی جان فی : (تھکن اور بیزاری سے ) کیا ہو کو گیا جی ؟ میں یو لی آخر ہو اکیا ہے!

فینونواب : ناگوں کی جوڑی کسی گھر میں گھس گئی ہے۔ محلے کے سارے لوگ اپنا پٹا گھر دیکیورہے ہیں۔

ئی جان ئی : (بچیوں کے ساتھ بستر جھٹك كر دوبارہ بچھاتے ہوئے) چلو رہ موسب كے

سب" سلام على نوحٍ في العالمين "كياره بار محد اول آخر ورود شريف اور سوجاؤ الله

کانام لے کے ، موذی جانوروں سے کوئی ایذاء نہ پیو نچے گا۔

. فینونواب : آنکھوں سے دور صبح کے تارے چلے گئے

نیند آگئ توغم کے نظارے چلے گئے

بال سوجاؤ ..... ونياجات جنم مين ..... نيندآ جائ توجنت آباد في امان الله

(رنگیلے کی ہے بہ ہے بانگیں اور زبردست بیقراری اور گڑبڑ۔ فیضو نواب "مبر کر مبر کا نہجار، اٹھی کھو لوں بالک" مرغ کو آزاد دیتے ہیں "جا۔ جاکے گر جلای والی آ۔ وُو رول کی مرغول کو چیڑ تا مت بالک!!" مرغ ایك زبردست چهلانگ کے ساتھ زبردست بانگ مار کر باہر نكل جاتا ہے۔ فیضو نواب حسب معمول اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ دریں اثناء ان کی نظر بستر سے لگی دیوار پر جاتی ہے جس میں ایك چهوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے جس کو ایك کتے کا پلا باہر سے کھرچ کر اندر گهسنے کی کوشش کے ساتھ رینکتا بھی جارہا ہے۔ جبکه ششم اور ہفتم ایك ہی لحاف میں دبکے مزے سے سورہے ہیں۔ فیضو نواب سر سے پاؤں تك لرز جاتے ہیں اور دیگچه پائینتی رکھ کر گوڈری کھینج کر سرکاتے ہیں)

فینونواب : ارے بوٹائین۔ آدمی ہوکہ جانور .....ایسی کیسی نیندرے۔ کتا چھید کر کے گھنے کی کوشش

کررہا اے۔اورتم دونول (لحاف تیزی سے کھینچتے ہوئے ) مورے ..... "مو"

(لانبی چیخ میں تبدیل ہوجاتا ہے ۔ دونوں لڑکے بے حس و حرکت ، ساکت و جامد پڑے ہوئے ہیں دونوں کے بیچوں بیچ دونوں سانپ ایك دوسرے

سے چمٹے پڑے ہوئے ہیں۔ فیضونواب کاناله و شیون اور خوفزدہ چیخوں

کے ساتھ مدد کے لئے آواز ..... ایك درد ناك سا منظر پیش کررہی ہیں - جو

نه گھٹن میں شمار ہے نه چیخ میں اور نه گهگهی میں۔ وہی لحاف جھٹ سے

اوڑھ کر پوٹلی بن جاتے ہیں ۔ پوٹلی کے اندر سے لڑھکتے ہوئے سونے والوں

کی ٹانگیں گھسیٹتے ہیں)

ليونواب : اٹھ جانی جان اٹھ جا ..... ششم ہفتم گذر کئے ناگوں کاجوڑ الپٹا ہے۔ ظالمواٹھورے۔ارے

تمارے سرول پر موت منڈلار بی اے ۔ ادی اٹھ ۔ کم دوم سوم کھاگورے باہر ..... (سارے کے سارے ہڑبڑا کر اٹھتے اور بگٹٹ صحن میں دوڑجاتے ہیں) سائ ..... نپ رے ساآنپ!!(فیضو نواب لحاف سمیت کُلاٹی مار باہر آن کھڑے ہوتے ہیں اور گھٹے گھٹے حلق سے ) ارے مرگے رے ہفتم ۔ شیم ۔ میر چے ..... میں ان گیا..... میں باراگیا۔"

(شور کی آواز سے ہفتم اور ششم ہڑبڑاکر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ۔ فیضو نواب لحاف سمیت دونوں ہاتھ پسارے ) اللہ شکر ہے۔ دونوں زندہ گا گئے ...... آماورے دوڑ کے آما.....

فی جان فی 🕴 کھاگ کوباہر آجاؤرے۔ارے یک ..... آؤرے آجاؤرے۔

(پورے خاندان کو پریشان حال روتا دیکھ دونوں مزید حواس باختہ ہوجاتے ہیں۔ اور اپنے اپنے ہاتھ میں ایك ایك سانپ دُم سے لٹكاكر ان سب كى طُرف بڑھتے ہیں۔ سارے كے سارے چلاّنے لگتے ہیں )۔

"ارے۔اے اے۔ان طالموں کو پھینک دوہل کی طرف۔ارے بھینک دے۔ پھینک۔"

(سب کے سب پچھلے پاؤں چلتے ہوئے دیوار سے لگ جاتے ہیں۔ ششم رپٹ کر سانپ وہیں ڈال دیتا ہے جو جوں کا توں پڑا ہے۔ اور روتے ہوئے ) ''یر سانپاں میں نئی لایا۔ ریچگے کی وعوت میں سے ہفتم پُر اکے لایاایا۔ ۔۔۔۔ دونوں سانپ۔''

نیونواب : (دیہاتی کسانوں کی مانند لحاف کے شگاف میں سے جھانکتے ہوے ) مرُدہ مانپ ہوتے ؟

کیم الف : (جھٹکے سے آکر دونوں کے گالوں پر طمانچے مارکر سانپوں کو چھین لیتی ہے۔ گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ ) ارے ابو۔ مروہ نمیں۔ پلا شک کے سانپ ہیں۔ان سانپول ہی سے تواشر ف بھائی ہمیں ڈراتے تھے۔"

فینونواب (لحاف گراکر دونوں پرپل پڑتے ہیں) ہال ورکی کام اِب انوں کے ۔ پورے کے اس میں کیا ہے جو تے کھلانے کے ( میاں بیوی دونوں کھڑکی کی جانب چور نظروں سے دیکھتے ہیں جو بند ہے ۔ پھر جام کے درختوں پر نظرڈالتے ہیں جہاں کوئی نہیں ۔ فیضو میاں ریٹ کر جوتوں کی قطار سے اپنا جوتا ۔ بی جان بی اپنی چیل اٹھا لیتے ہیں اور بڑی دھیمی آواز میں )" حرام اوو .....قمت

الحجی ہے۔ کوئی دیکھتا نہیں ہے (ششم دونوں ہاتھ کھڑے کرکے ماں سے) "ای!

میں تن ای۔ میں نک ای۔ ہفتم۔ ہفتم (ڈوڑ کے سوراخ کے پاس جاکر) "ای

سانچوں کو کالا دھاگا مدھ کے یاں سے کھنے راتھا" یہ دیکھو دھاگا" (موٹا کالا ٹوئیل

نکال کر بَتاتے ہوئے۔ دوسری طرف ہفتم شرمندگی کے ساتھ مار جھیلتے

ہوئے) "نگ اید"……اب کے تن کرتے ایو …… نئی ایو …… تن ایو …… توبا توبا ؟" (فیضو

نواب دم دم ہوکر) "اب تم تو تم تماراباب ہمی جو توں سے توباکرنا ہاں۔" (جوتا

فضو نواب

ڈاکٹر شر ما

سید کھائی ..... سلام علیم ۔ معاف کیج کیا میں آجاؤل! میرے ساتھ دو آدی تھی ہیں۔ (نمستے کے انداز میں باتھ جوڑتے ہوئے)

فینونواب اور فی جان فی ! ایك ساتھ كھوكھلى آ واز میں ) جى تشریف لائے ڈاكٹر صاحب آپ كا گھر ہے۔ آئے تشریف لائے۔ بلا لیجئ ان آد میول كو بھی ۔ ڈاکٹرشرہ : رات کیسی قیامت بن کر گزری۔ دیکھاناآپ نے

فیونواب (بکلاتے ہوئے) ج۔ج۔جی۔جی ہان۔۔۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیے متاؤاں۔

واکثر شرا : (جلدی سے)آپ کیاہائیں گے۔ مجھے سب پت ہے۔ واکثر ہوں جام نہیں ہوں۔

فینونواب ن فی جان فی ! (ایك ساته) مارى كيا عجال داكثر صاحب آپ كے سامنے موشد كھوليل

يقياً آپ سب کھ جانتے ہیں سب کھ سجھتے ہیں۔ ہم بدنھیب!!

ڈاکٹرشر ما اب کچھ مت ہو لئے۔ ایک موذی جانور کی موجودگی۔ غیر محفوظ دیواریں۔ دروازے اور کھڑ کیاں ..... ججھے اپنی کھڑکی مد کرتے ہوئے خیال آیا۔ چوں والا گھر۔ کیا گزری ہوگی رات ہمر آپ سب پر ..... ؟ یہ ایک الیکٹریشن ہے اور وہ پلبر ..... یہ آپ کے گھر میں جبل کی لائین فٹ کرکے بلبس لگا دے گا ..... اور وہ مشتبہ مقامات پر پلیٹس اور جالیاں (دونوں کے مونہہ دہشت زدگی کے ساتھ کھل جاتے ہیں) نہیں نہیں سیاپ کوئی فکر ہر گزنہ کریں۔ آپ جملہ چار بلب جلائیں گے۔ اور دوزیر و نمبر نائٹ بلب۔شام چھ کے سے ضبح جھے جات .....آپ کے اس 'دگڑیا گھر کو لائیٹ'آپ کی ڈاکٹر امال دیگئی۔ آخر جگیاں کروائی ہیں۔ متاکب و کھا کیگئی ؟

فینونواب : (بڑی عاجزی سے) مرس جھانیں کیاآپ کرکیادے رئیں ڈاکٹرصاحب!! کیا محلی کے بغیر جیتے ہیں؟ ڈاکٹر شریا : ..... جیتے ہیں۔ کیوں نہیں جیتے ۔ جیتے ہیں جیتے آئے ہیں۔ لیکن اس محلے میں سوائے آئے کے غریب وائیر ہر گھر میں لائیٹ ہے۔ (فیضو نواب وفور جذبات سے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ۔ بی جان بی دو ہاتھ دعا کو اٹھادیتی ہیں ۔ بچے سارے دھوم مجاتے ہیں ۔ " ڈاکٹر چاچا لائیٹ لاکے دئے ۔ ڈاکٹر چاچا ۔") آپ پڑوی ہیں مارے۔ بڑا تی ہو تا ہے بڑوی کا۔"

#### •*mmm*&*mm*•

(چھ گھنٹوں کی آواز کے ساتھ ہی گھر کے سارے بلب جل اٹھتے ہیں اور تمام بچوں کی حیرت انگیز چیخ "یاہو" " سیکھڑکی میں مسز اور ڈاکٹر شرما کھڑے ہیں ۔ اور دیکھ دیکھ کرمسکرارہے ہیں ۔ رنگیلا زبردست چیخ مارتا ہے ۔ جھانپ کی چھت پر کُڑکڑاتے ہوئے گھومنا شروع کرتا ہے جیسے ناچ رہا ہو ۔ سوم تا نہم سارے بچے گانے اور ناچنے لگتے ہیں ان کے ساتھ کُتے کا پلّا بجلی بھی ناچ رہا ہے ۔ یکم الف بے و دوم الف بے تالیاں بجارہی ہیں ۔ ہشتم ہے اور الف بغلی تال کے ساتھ رقص کررہے ہیں )

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

گھر میں ہمارے کتنی پیار می روشنی

چھن چھن کر آئی ہے جیسے چاندنی تارم کم تارم کم تارام کم

تھیک یوڈاکٹر انکل۔ میڈم آئی تھیک یو ۔ بولے دل یہ جھوم کے کوبو ڈار لنگ و بکی او

ول وحر کے وهم وهم وهم اور ناچیں ہم مچھم مچھم مچھم

تارم کی تارم کی تارارم کی \_ تاراری آراری آراری .....

(دونوں میاں بیوی خود فراموشی کے عالم میں بچوں کی بے پناہ خوشیوں سے محظوظ بورہے ہیں۔ اچانك پچهلی دیوار سے ریكارڈ شروع ہوتا ہے۔

> "آنامیری جان میری جان سنڈے کے سنڈے! آنا میری جان میری جان سنڈے کے سنڈے")

کھٹکا ہوتا ہے۔)

آواز کڑکہ کھیاتھ) فو ..... کوئی ہے بھایا۔ دروازہ کھول دیونئ تو ہم توڑ ڈالے گا۔"(وقفہ۔

یے ادھ کھلی کھڑ کی ہے جھا تکتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں) سائی مید باہر نکل ۔ ہم بولتا ہے جہ۔ پھٹ سے ماہر آجائی تواندر گھس کر ٹیٹوام وڑ ڈالے گا۔ مرگ کا کوجہ۔

کم الف (کھڑکی کے پیچھے سے) چاچا۔ ابدّ اور امی گریر شیں ہے۔

پٹھان : خو ..... وہ کمال ہے ہوئے گا گھریر؟ ہم کو دھوکہ دے کر تمار اباب عورت کو لیکر ہنی

مون منانے گیا۔ ؟ پیر کیا ؟ اوس کاشیر وانے ..... اوس کا چھا تا۔ اوس کا کھانے کا ڈبآ۔ ہم

نئ دے گا۔ ہم کچھ نئ دے گا۔ ہد۔ بان۔

ع : (پریشان ہوکر) چاچا۔ کیا ہوا ہمارے ابقا کو ۔۔۔۔۔ ابقا تو ابھی و فتر سے آئے ہی نہیں

یٹھان ۔ : خاو۔وہ اب آئے گانی نئ۔وہ انی آئے گانی نئ۔رات کو۔ اند جیرے میں گھے گا گھر کا اندر۔

(بیے تلتلا کر رونا شروع کردیتے ہیں) ہمیان .... سب کا سامنے ۔اس دریر

بیٹھ کر اُس کا انتظار کرے گا۔ (اشاروں کے ساتھ ) اُوس کوگر دن سے پکڑ کر اِنْکائے گا۔ جیّہ

لوگ سیدھاراتی ہے بلاؤ تماراماں کو ہم ہے بات کرے۔ نئی تو ہم اب اچ سارا پیک

اکٹھاکرے گااپاچ .....ای دریریان پیردیکھواوس کا کپڑا جھاتا ڈیتر پیردیکھواس کا

شروانے ۔ ٹویے۔ (بچے روتے ہوئے) چاچاتم کول مارے الو کو .....

کم الف اور بے : (سختی سے ) چپ کرو(پٹھان سے ) خان چاچا بستی میں ونگامت کرو(دونوں ہاتھ جوڑ کر)" تم یال اندر بیٹھ کر انظار کرو۔ ہمارے ای ایو غریب لوگ ہیں لیکن شریف ہیں عزت وار ہیں۔"

ہفتم : (عاجزی سے) 'نجا چا۔ چاچا۔ آپ ہمارے اوّ کو چھوڑ دیو۔ ہم مدے ہوکے آپ کا سارا پیہ " پٹمان : (ایك زبردست چیخ خُو ، مار كر)" نو ..... بر ادر ..... ہم افی چتا ہے۔ ہم كو كی اوس كا پدر ہے۔ ہم اس كا عم ہے۔ كيا ہم اس كا ہم ذلف ہے۔ كوئی بھی نی لگانا ..... ؟ (بچے پہٹی پہٹی آنكھوں سے ديكھ رہے ہيں) ہم اس كا گردن توڑ كے چھوڑے گا۔ ہم كو

(لیك كر كونے میں دھری كرسی پر كپڑے اور سامان فرش پر پٹخ كر كرسی كو جھٹكے سے كھینچ كر بال كے درمیان میں لا دھرتاہے اور آستین چڑھا كر ڈنڈا سنبھال كر زور دار جھٹكے سے كرسی پر بیٹھ جاتا ہے ساتھ ہی زبردست چیخ كے ساتھ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے "دوہری تہه" Double fold كی حالت میں نیچے تك اتر جاتا ہے اور اس كُشن پر ٹك جاتا ہے جو اس كے بیٹھنے كے ساتھ ہی ستلی اور دھاگوں كے ٹوٹنے كے ساتھ ہی نیچے گر پڑا تھا۔ بچے دم بخود حیران و پریشان ہوكر معاملے كو سمجھنے كی كوشش كرتے ہوئے اطراف جمع ہوجاتے ہیں۔)

: (گھٹی گھٹی آواز میں) ''یائے۔شیطان کا تخم۔سانپ کا چاسٹیولا۔ ہم سے والحی کرتا بیٹھال

ہے۔ویکتائی ار۔ارے رے۔ ہم کیسس گیا۔ ہم اندر و هنس گیا۔ (آواز سے بتدریج

شکست خوردگی کا احساس ہونے لگتا ہے ) فو۔ ہم چھوڑے گائی۔

: (ناچنے والے انداز میں چڑھاتے ہوئے ) ہم گردن توڑؤالے گا۔ ہم چھوڑے گائی۔ ہفتم

(روتے ہوئے) ارے انکل۔ وہ چڑ بیٹھنے کی تھوڑی تھی۔ سٹلی گوندھ کرر کھ چھوڑے كيم الف

و کھانے کو۔ گھر میں ایک کری دکھنا بول کے۔

: "داداجان کی کرس ہے ہول کے" دوم بے

" آپناحق تولی پیٹے جی ..... پوچھابھی نی'' اتن تیزی ہے کہ ہم سمجھے فی نگ۔'' کیمیے

''چۃ لوگ ذراجم کے ہاتھ مٹاؤ۔ ہمار اہاتھ کپڑ کر اوپر تھیجو۔ میخ کا موافق'' تیفان

(خان بڑی مشکل سے کہنی تك ہاتھ اٹھاتا ہے ۔ دونوں جانب چار چار بچے مل جل كر کھینچ کر نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ۔ جنبش تك نئی ہوتی ۔ خان بھی دم دم ہوکر) ''چ لوگ - جاکر بھارے بواآد می لوگ کو پکڑ کے لاؤ'' بچ گڑ گڑ اکر رونے لگتے ہیں۔ کیم الف روتے ہوئے جواب دیتی ہے "نی چاچانی - صرف سوروپے کی خاطر آپ نے ہمیں بستی محر میں ذلیل کردیا - ہماری عزت اتار دی۔ اب ہم باہر کون سامو نہ لے کر جائیں ؟ کس مونہ سے بلائیں ؟ درایاس نہ کیا۔ دن بلتے ویر نہیں لگتی۔ حالا نکہ سورویے اصل پر دوسومیس رویے منافع لے لیا۔ پھر بھی ابدّ کے کپڑے اتروا لئے۔ نگا کر دیا۔ وہ بڑے شرم والے میں۔ کچھ کرلیں گے تو ہم کمال جائیں گے۔ کون پالے گا ہمیں ؟ اب کس مونسد سے اڑوس پڑوس سے بات کریں گے ؟ نتی چاچا ہم باہر نتی جائیں گے۔"تمام بھے" ہم ہر گزباہر نتی جائیں گے۔"

> : پھرہم کیے ماہر نکلے گا؟ يٹھان

بفتم : وہ آپ کا پر اہم ہے۔

دوسر ہے بیخ : ابدّ کوآنے دو۔ابدّ کا انتظار کرو۔

: (گھڑی دکھ کر) الی تو صرف ساڑھے چار جاہے۔ تمار اباپ آئے تک ہم خلاص ہو جاتا۔ يٹھان

حاؤ محة لوگ پچھ كرو\_

: (چکی جاکر) فار مولا فار فی فور - ہارے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ہم نے ایک پکچر ہفتم

میں دیکھاہے۔

او برادر الم تیرا تدیر پر جلدی عمل کرورند ہم خلاص۔ ہم جو تا سے توباکرے گااب تمارا يثھان باپ كو تبھى نئى يو چھے گا ..... تبھى نئى۔

(بفتم کچھ کہتا ہے تمام بچّے کان لگا کر سنتے ہیں ۔ پھر کرسی کو ڈھکیلتے ہوئے دیوار تك لیجاتے ہیں ۔ جہاں ایك مضبوط ستون ہے اور "یا علی ہمو" کہتے ہوئے بائیں پہلو پر گرا دیتے ہیں ۔ پتھان کے مونہہ سے چیخ نکل جاتی ہے ۔ "ربا ۔۔۔۔۔، ہمارا خاطت کر" ہفتم پتھان سے کہتا ہے "انکل حمّ کو مضبوطی سے پکڑلو۔ ہم جیسے جیسے و کیلیتے ہیں ۔ آپ کھم کی مدد سیا ہر نگئے کی کو شش کرو۔ "یکم الف اور بے کرسی کو دبا کر پکڑ لیتی ہیں دوم الف اور بے ہاتھ پکڑ کر بابر لینے زور لگاتی ہیں سوم چہارم پنجم ششم اور ہفتم ۔ دیوار پر پیٹھ جما کر لاتوں سے پتھان کے جسم کو بابر ڈھکیلنے پوری طاقت لگا دیتے ہیں ۔)

ہفتم چاچابا کیں ہاتھ سے کری کے بائیں دیتے پر زور ڈالکر سیدھے ہاتھ سے کری کو پیچھے Push کرو۔Means پیچھے ڈھکیلو جی۔

پٹھان : (کھڑے در دناک لیج میں) کت لوگ جم کے ڈھکیلو! (پیچھے والے بچے جم کر لاتیں لگاتے ہیں) فی فی لوگ۔ جم کے کھپنجو!! یااً لیٰ .....شیر خو دھا.....مارَدُ!

(دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ شروع ہوتا ہے ''زور لگا کے بیاء۔ جان لڑا کے ہیاء'' سون آئک جاتی ہے۔ ہیاء ہو۔ ہیاء ہو نور لگا کے جان لڑا کے

سارے بچے بیا، بو۔ بیا، ۔ بیا، ۔ بیا، دفعتاً ایك زبردست جهتکے کے ساتھ پتھان کرسی کے فریم سے بے سدہ بوکر باہر گر پڑتے ہیں ۔ ساتھ ہی تمام بچے اپنی اپنی جگه بے سدہ بوکر گرجاتے ہیں ۔ اس کے ساتھ بی برقعے میں ملبوس بی جان بی اندر داخل ہوتے بی اپنے بی پاؤں پر وحشت زدہ گھوم جاتی ہیں ۔ انتہائے بدحواسی اور خوف کے ساتھ پتھان کے اوپر جهك کر ''الی اللہ' ۔ یہ سب کیا ہو کے ایڑا ہے اے ؟ائی ۔ یہ خان صاحب کون؟'' پچھلے پاؤں دروازے کی جانب بھاگتی ہے ۔''اوئی اللہ'' خان پوری کوشش سے سنبھل کر بانپتے اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوجاتا ہے ۔

يٹھان :!! في في۔ اولي في۔ اوسيداني في في۔

 ہے۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھتے ہیں۔ پلنگڑی پر گاؤ تکیے کے اوپر شیروانی اور ٹوپی اس انداز میں پڑے ہیں جیسے کوئی سر جھکائے بیٹھا ہو اور سامنے ثفن کیریر رکھاہوا۔ اندھیرے گھر سے کسی عورت کے بے بسی سے رونے کی آواز ابھر رہی ہے ۔اندھیرا گہرا بوگیا ہے ۔ روشنی کسی نے نہی جلائی ہے ۔ سارے خاندان پر مردنی چھائی ہوئی ہے جیسے سارا ماحول ہی اپنے آپ سے شرمندہ ہو ۔ یکم الف تثولتے ہوئے اٹھتی ہے اور "ائی! میں کم از کم تندیل جلائی ہوں تاکہ ہاتھ کوہاتھ بھائی دے "لالٹین جلا کر اسٹول پر رکھتی ہے ۔ منظر واضح ہوتا ہے که مان اور بچے بیوار سے لگے سہے ہوئے دم بخود بیٹھے ہوئے ہیں ۔ گھڑی بارہ بجاتی ہے )

منم : (منانے والے انداز میں) ای۔ ای۔ ابی ای۔ بابائی آے۔ توس بی ؟ بابائی آتے اب؟

لی جان لی : (چونك كر گال پر چاندا مارتے ہوئے) كم ضدر آدهى رات ہے نيك قال تكال

موہنہ ہے!!

کیم ہے : گر ای .....آد ھی رات گزر گئی۔ بابا نئ آئے کہیں بے عزتی کی تاب نہ لا کر پچھ کر لیانہ ہو ..... ؟آج توسارے کاسار اِمحلّہ اپنے ہے کٹ گئے جیسادِ کھ رائے۔

نم : (روتے ہوئے) بابائی آئے تو ہم بھوتے اچ سو جاکیں دے۔ بان۔!

نی جان نی : (بچے کو گودی میں دباتے ہوئے) عمر ساری بھوکوں مروگے۔ (دوسرے بچوں سے) وہ انوں قرض لئے ہمارے لئے۔ انوں اذیتاں جھیلے ہمارے لئے! آج ان کی مالت ہوئی۔

تمام یح : صرف اور صرف ہمارے لئے۔

فی جان فی : ہاں چو ا! اللہ اسکے حبیب کے بعد ان کے سوائے کوئی میر اند تمار اریس وعاکر و پو او ، پھے

کرنہ بیٹھی۔ سلامتی سے آئیں۔ (بھبل بھبل کو روقے ہوئے ) اللہ! ہماری اتی ہے عزتی

تو کبھی ہوئی فی نی اور وہ سستے فی نئ ۔ (دوہاتھ او نچے اٹھاکر) اللہ انھوں پچھ کر لئے تو ان کا ان

سارے چوں کا میر اخون ناحق خان کے گردن یو ہو نگا ۔۔۔۔۔اللہ بے اہمارے بالن ہار کو بچا۔ اللہ

میرے چھوٹے چھوٹے حجیاں بے موت مر جا نمینگے۔ (نیاد اضبی سے ) ای۔ نیک فال نکالو نہیں تو چیکی میٹھو ۔

بے : چلو! سب مل کر د عاکریں گے۔

كيم الف

سارے ﷺ: اٹھو۔ چلو۔ انی۔ انی ..... چلوقبلے کو مونہہ کرو۔ (تمام بچے ڈل ڈل دونوں ہاتھ دعائیہ اٹھائے ہوئے) "جل توجلال تو۔ آئی بلا کوٹال تو ساری بلا کوٹال تو سربلا کوٹال تو جل توجلال تو ' جل توجلال تو ' جل توجلال ۔ جل توجلال تو ' جل توجلال ۔ جل توجل ۔ جل جل خرد دُر) بچے وہیں کے وہیں سوجاتے ہیں۔ ان کی درد ناك تهنڈی سانوں کی لئے پر بی جان بی زار و قطار روتے ہوئے محو دعا ہیں۔

''فریبوں کے والی۔ غلاموں کے مولا۔ اے سمیج'' بھیر۔ ان معصوم چیاں کا ایک اچ سائبان۔ ان کا باپ ہے۔ اے رحیم و کریم۔ انو جال کئی بھی ہیں۔ سید ھی سلامتی سے والیس لادے۔ رَبّا۔ میری بھی عمر اُن کو دیدے۔ یااللہ! سو کھانے والے مرکو جانا پر ایک کھلانے والا نئی مربا است میرے چوں کے سرپے ان کو ہمیشاں ہمیشاں سلامت رکھ۔ سلامتی سے لائے ۔ آئین مم آئین

(بتدریج ایك دو ـ اور پهر تین گهنثے بجتے ہیں ـ كهژكی پر مدهم سا كهثكا بار بار ہوتا ہے )

فی جان فی : (دعا ختم کرکے جلدی سے) کون۔کون جی!!

نیونواب : (انتہائی مایوس اور پاش پاش آواز میں ) دروازہ کھولو گی می اچ ہوں۔ (بچے سارے جاگ پڑتے اور ابّو ابّو چلّاتے ہوئے پھدکنے لگتے ہی۔ جیسے

دانه لانے پر چڑیا کے بچے) "ہفتم- ہفتم در ابدنے میں پانی لیکوآباوا ....."

فى جان فى : الى آپ اندر تو آؤ ..... آؤنا\_

فينونواب يگم دوروپئے تو تھجواؤ پہلے۔

في جال في : دو ....رو .... يدّ مال المحماجي \_

کم الف : (اپنے ڈبے میں سے نکال کر گن کر دیتے ہوئے) لیج اور ایک روپیے کا کیے ایک اور ایک روپیے کا کیے۔

فینونواب : (دہلیز کے اوپر کھڑے ہوکر چادر کسی کو دیتے ہوئے) لیج ماکی بابالک

روبیه بچای پیسے۔

سائل کیا جی۔ اتنی دور تک چلاکے لالے کے الٹے بندرہ میبے کم اچ دے رئیں۔

فی جان فی : ارے تنم کے جیب میں چوئی دیکھو ..... ہاں! اے لوجی۔ یہ چار آنے دے دیو۔ دس پیے

زیاده سنی۔

سائل : اچھا! بھائی ہم جاتئیں۔سلام۔

(فیضو نواب ہفتم کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا لے کر باہر پاؤں دھوتے ہیں ، بی جان بی "کیا ہوا ہی۔ پوائی ۔ پوائی کی اور بی اس کے پاؤال دھور کیں" فیضو نواب جواب دیتے ہیں "یکم ہم اپنا ای اور دلخراش لہجے میں دھویا۔ نظم پاؤل آیا ۔ پائول کٹ ٹی گیا۔ گندگی بھی لگ گئی تھی" اندر آتے ہیں اور دلخراش لہجے میں ۔ آدمی ہورنی کا خوگر تومٹ جاتا ہے رنج ۔ مشکلیں اتن پڑیں مجھ پر کہ آسال ہو گئیں ..... جائی!!)

فى جان فى : بيساكيس كون تقاركوك آيا تمارے ساتھ!

﴾ فينونواب مکی توحسين ساگريے جاکے بيٹھ گيا تھاڈوب کوم نے۔ بيادل کے کا۔

آه..... ہوئے ہم جومر کے رسواہوئے کیوں نہ غرقِ دریا

نہ بھی جنازہ اٹھتا ، نہ کہیں مزار ہوتا یول کے۔

انوں وان اچ آواز لگاتے بیٹھ کی ۔ ''ؤوب کے مرنے والوں۔ مرنے ہے پہلے جو پھے ساتھ ہے دان دیدو ..... تمار اوزن بھی ہلکا ہوں گا۔ نیکی بھی اُس دنیا میں کام آوے گی۔ اور تقریباً ہر دومرے تیسرے دن کائی مگڑی نفتری زیور گھڑی جوتے جمح کر لیٹنی سے ہفتان کو کوئی اچ نئی ملا ..... ایک مئی آیا تو پیچے پڑگے۔ میں بولا ہے سودو کپڑے پراناپا جامہ بھٹی تمین ۔ اپ جھٹک کود کھے لیو پچھ ہے تو لیکو ..... تو بھ لا ہے سودو کپڑے پراناپا جامہ بھٹی تمین ۔ اپ جھٹک کود کھے لیو پچھ ہے تو لیکو ..... تو جھ پڑی شرم آئی۔ تم لوگاں کو میر اان پہند نہ ملا اور رقوں میں ڈال کر جلادی جا تیگئی ..... جمھے بڑی شرم آئی۔ تم لوگاں کو میر اان پہند نہ ملا (پہلوٹ پہلوٹ کو روتے ہوئے) تو تم لوگاں کیا کریں گے ؟ کون تم سوب کو سار ادے کی جائی ..... اولاد کی لاگ بڑی ہے بڑی ذلت بر داشت کر لینے کی تاب پیدا کر ویتے ہی جائی ..... اولاد کی لاگ بڑی ہے بڑی والی کیا آتا ؟ دورو پیے کر ایے بات کر کے کور تی ہے تی کر ایے بات کر کے کور تی ہوئے ہی تھ آئے ان کواچ بیے دیے۔ ''

(تھکے ہارے پلنگڑی پر بیٹھ کر پرانی دھجیوں سے پیر کے زخم صاف کرتے ہیں)

كم الف : باغرك الله الا آب كاجو تاكمال كيا؟

فضو نواب

(لانبی سرد آہ بھر کے) عین معاکیتے وقت خان جیسے ہی جھیٹا۔ میں اسی میز کے نیچے شیر وانی چھتری اور ڈبتہ چھوڑ کرریگتا ہو اباہر نکل گیا۔ سوچا تھاسب لوگ سمجھا تھھادیں گے۔ خان چلا جائے گابات دب جائے گی تو دامود ھرکوبول کے شیر وانی چھتری اور ڈبتہ منگوالیک گر آجاؤں گا۔ جستے لوگ بھی ان افغانیوں کے قرض دار ہیں۔ ان کے ساتھ سوب چلتا رہتا ہے۔ ہرکوئی وقت پر دوسرے کے کام آجاتا ہے درجۂ سوم اور چھارم کے لئے کوئی نئی بات ایج نئے ہول کے سسس لیکن یہ خبیث تو تلی کے کھاگوں چھیکا ٹوٹابول کے سسسارے بات ای کے سسارے

صرف موروپوں کی خاطر سب کچھ لے کے چلے گیا۔ اتناؤ کیل کردیا۔ اوھر میں لوگوں کی نظروں سے چتا چاتا تامجدیہو نچا۔ موچا۔ اک زمانہ ہو گیا۔ ذراعصر مغرب عشاء پڑھ کیوں۔ جوتے پائنتی اچ رکھ کے پڑھا ہوں نمازیں سیجو عشاء کے بعد دیکتا ہوں جوتا بھی غائب! (سسکدوں کے ساتھ روتے ہوئے) کیاجی متعملہ جوتا فی نئی چھوڑے۔

في جان في : محورودُ جي ..... صبر كرو\_

کم دوم ائب : الق ..... پیارے القو صبر کروالق .....

فيونواب : چارپانچ مسنے كوكافى تھا۔اب كياكروں .... كيے جاؤل گاد فتر۔

بفتم : (جهت سے قریب آکر!) الق ..... الا وہ پر انا جو تانا ..... انھی بلد ہے والے آئے بھی خ

لے گئے بھی نی ....و بیں اچ کچرے کی کونڈی کے پاس ..... براہے۔ اليول؟

فینونواب : (جیسے کوئی بہت قیمتی شئے مل گئی ہو) ایکی تک ؟ ..... لا لے بیٹا لالے۔ لے بیں پردے کے پیچیے کھڑے ہو تُوں۔ تو ڈر مت۔ لا لے (بفتم چپل پہن کر رپٹ کر باہر نکلا چاہتا ہے کہ فیضو نواب پکڑکر) دکھے بیٹا۔ کوئی ہو چھے تو ہو لتا یا چُے روپے کا ٹوٹ گر گیا ہے ڈھونڈر ہا ہوں .....ہاں''

(فیضو نواب پردے کے پیچھے سے بے چینی کے ساتھ جائیزہ لے رہے ہیں چند ہی منٹ بعد ہفتم دونوں جوتے اٹھا لاتا ہے فیضو نواب "لائیے لا۔ جوتے دے" (بی جان بی راحت کی سانس لیتے ہوئے ) "شکر ہے!!اچھا ہوا جو بلد یہ والے مینوں نی سینے ہوئے ) "شکر ہے!!اچھا ہوا جو بلد یہ والے مینوں نی سینے ہوئے ہوئی کام چوری کا" فیضو نواب دونوں جوتے ہاتھ میں لئے غسل خانے کی جانب جاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا دیتے ہیں جیسے صلیب کی ترجمانی کر رہے ہوں اور بے حد درد کے ساتھ!! "کیاوہ شمر ووکی خدائی تھی۔ مدگی شی میر انھلانہ ہوا"!! آہ۔ مدگی شی میر انھلانہ ہوا۔ کویا کھوٹل کھوٹل کھوٹل کھوٹل کھوٹل کی ترجمانی ہو۔ ننھے ننھے بچوں کی معصوم آواز۔ کر گھٹتے ہوئے گھٹے گھٹے جذبات کی ترجمانی ہو۔ ننھے ننھے بچوں کی معصوم آواز۔ "نعوذ باللّٰہ۔ واستغفر اللّٰہ اِنَّ اللّٰه غفور الرّحیم"

# ·mmm@mmm.

(روشنیوں کے گھٹتے بڑھتے دائرے ، درختوں کے بدلتے ہوئے رنگ پھول پھل اور پت جھڑ دو موسموں کی تبدیلی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ خوشگوار موسم اپنی جھلك دكھا رہا ہے۔ صبح سویرے ۔ بی جان بی فرش کے ایك حصے میں بڑی چوبی کشتی میں بڑے بگونے

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

چمچے اور کچھ برتن لئے بیٹھی ہیں)

في جان في نصوم چهارم - برتن وُهل كي تولاليو-ساته مين دورر ع محى!

پنجم الف کیاآج پھر جھے کھیجنے ہیں ؟.....اکھی اس وقت۔

فی جان فی : مور مور لے لیواؤنا .... شام کاکام گل پوشی کے وقت زیادہ ہے۔ کس کو بھی موش نی رہتا۔

اس واسطے کوئی بھی چیز پڑی رہ کو خراب ہو ناانچھی بات نئ ۔باس چیا نئ کتا کھانا نگ۔ ہاں۔ دوم ذرادہ شیرخر ماسیٹ والا بحساتو لالینا۔"

(لڑکیاں برتن لے کر آتی ہیں۔ بی جان بی خُشُك كپڑے سے كشتى اور برتن صاف كرتى جاتى ہیں كه دوم الف دُهائى فیٹ لانبا سوا فیٹ چوڑا سوا فٹ اونچا ٹین كا ٹرنك اٹھا كر لاتے ہوئے ) اے ہے! اى جان! پیٹھے كے برتوں كاصندوں توفائ پڑا ہوا ہے۔

فی جان فی : (ٹوٹا ہوا قفل اور خالی بکس دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے ) ان اللہ میٰ کی جائد نہ چچے نہ تھائی۔ اس میں پورے چار " بیٹال" تھے تاری۔ دودو شیر خراسٹ۔ دو۔ دو آئسکر یم سیٹ۔ اری او۔ ب! امال زادی ۔ ذراذراکر کے تم دونوں لونڈیوں کے جیز کے لیے جی کررئی تھی تاری ( تقریبا ا روپڑتے ہوئے ) کیا کرریاں ریاں ؟ کیا چائن والوں کو ڈال و کے گھٹکسنیاں گھا کیاں گے ؟ کیا چائے والے کو دید یکو چاکنا چائشک گے ..... ( زمین پر پئے به پئے ہتھڑ مارتے ہوئے ) مرجاؤتم دونوں ..... تاری جوانیاں جاکو جنگل ہمو ..... کیا یا مشکل سے کماکو لا تا ہے رئیاں وہ مر ذا ..... ذراتو در داکر تیاں ، سیس کئیا کئیا پیٹ کو کاٹ کاٹ کو تمارا جیز سینت رئیاں رے ہم دونوں ..... کیم الف اور بے ( پیاگلوں کی مانند ڈو ڈتی چیز سینت رئیاں رے ہم دونوں ..... فرام کرو ۔ ائی اللہ فتم ہم نے انگل نمیں گائی۔ چلی آتی ہیں ) ای .....ای .....ورام کرو ۔ ائی اللہ فتم ہم نے انگل نمیں گائی۔ ای .....آپ دونوں کے قد موں میں گر جاتی ہیں ) ای آپ ہمارایقین کرو۔ ( دونوں ماں کے پیروں میں گر جاتی ہیں ) ائی آپ ہمارایقین کرو۔ ( دونوں ماں کے پیروں میں گر جاتی ہیں ) ائی آپ ہمارایقین کرو۔

: (کھیل چھوڑکر اٹھ کر آتا ہے ) ای۔ای۔ای سنونا !(کرتا اٹھا کر چڈی کی بلٹ میں ٹھونسنے کا اشارہ کرتے ہوئے ) ایا ..... ہفتم نا ..... چے ان رکھ لے کے جاتا ہے اور ہے میں فی رکھ لے کے ..... ہا تا ہے۔

فی جان فی : (سکتے کے عالم میں ) کون ہفتم .....اتا بواکام کردیا؟ مٹی پڑکو جاو ہفتم ہو۔ پکھ نہ پکھ کارستانی کرتا اچ رہتگیاء ..... حرامزادہ بھانوں کا جیز بیچ یہ کو پکچرال ماردیائے۔ پکڑو گھر کاسامان بول ..... نتی تومار مار کے بوٹیاں چیل کوؤں کو کھلا دیوں گی ..... بول۔

بفتم : (مونه پهارکر روت بوئے) حفظ چاچاسائکلال والے ایکاکود کیوں اولے تو لجا کے ویا

نی جان نی : کون ! حفیظ بھائی ! جھوٹے حرامز ادے وہ ایک شریف عزت دار آدمی ہیں۔ ان کے جو کی ان کے جو ان کے جو ان کے بیل اللہ اور ان کے گھر میں جو را ان کے دوسر ول کے گھر میں جو را ان کر ائیں گے ؟ میں ان ان جو ہواتی ہوں۔

ہفتم : ای ..... ہم نئی لیتے یولے بھی توانوں ہم کوایک ایک روپیہ دیتے۔ سینما دیکھ لے پھلی کھالے بول کے۔

تی جان فی این ( بر مار کے ساتھ) بول رے ڈاکو ؟ میدری لوٹاکال گیا۔

بفتم المنظم عاجا .....

فی جان فی : بول رے ڈاکو ..... پیتل کے بوے بوے کشتیال کیا ہوئے؟

هفتم : حفيظ جاجا .....

بی جان بی ناز در بئے مارتے ہوئے ) وادی مال کاچاندی کا تورہ نقثی چینی کے رکونی لیپ۔ رگونی حیلی میں لیمپ گئا جنی دواتین کھلونے کا سواگز لمبایانی کا جایاتی حماز۔

ہفتم : (بچوں کی طرف ملتجیانه نظروں سے دیکھتے ہوئے جو لائین میں کھڑے

لرزرب بين عفظ عاع .... عفظ عام .... عفظ است

بی جان لی : (مزید طیش میں) میرے جیز کے کلدستے جویس پوٹیاں کے جیزاں میں دینے کو پہنان کی است میں دینے کو پہنا در جایاتی برتناں؟ ..... الماری کے کھلونے .....

مقم : (ڈراؤنی آواز میں چیختے ہوئے) فیظ ..... چاچا .....

ڈاکٹرشرنا : (دفعتہ کھڑکی کے باہر سر ڈال کر بے زارگی کے ساتھ) کھڑی دوپرہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے مچنی تالویہ چیل چیٹا مارے تو چمید ہوجائے۔اب کیا ہوگیا.....

حفظ الدین کوروپیے پیچے وے ویکو آیائے ..... ارے یہ دوستال ہیں دشمال سے بدتر۔ (ڈاکٹر شرما اور مسز شرما حیرت زدہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں ) کی اور سن براور حقیقی دشن تحقیق ..... دوست ولدار کب دشمن غدار بن کو اجراتا ہے کوئی جانے بال!! (آسمان کو نظریں اور ہاتھ اٹھاکر) "الله اُن کے بیٹیال کی براتال ڈاکوؤال لوٹ لے کے جائے۔"

- منزشر ما : فی جان مال ..... آپ غفلت میں رہ گئے۔ بیج توبیج ہی ہوتے ہیں۔ ذراسا پیار ذراسا لا کچ اُن میں نیک وبد کی تمیز کو ختم کر ویتا ہے ..... گھر کا چید .....اور وہ بھی ایتا ذراسا..... چی .....انتا بھاری نقصان کر گیا ......"

فی جان فی : (سینه کوبی کرتے ہوئے) میم صاحب!! کی غم توناسور بن گیا ہے۔ ڈاکٹر شرما: صبر سس مبر بہن جی صبر سس صبر سے کام لیو۔ چہ سیدھا ہو جائے۔ نقصان یور اکرنے

والا اوپر بیشما - ( بفتم کو دیدے بنکال کر ڈراتے ہوئے ) بفتم ایار سدھا ہوتا ب

، یاجیل خانے مین سر مادیوں۔

ہفتم : (بچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ) سیدھا ہوجاتو ک جی .....

ڈاکٹر شرما : بہن جی سننے!! اپنی بستی میں ایک در دناک واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ گھروں پر کام کرنے والی عورت 'سلوچنا .....

فى جان فى : (ايك لخت سهم كر) جى دُاكْرُ صاحب آكو مل كو كلى تقى چاريا في دن يملي

ڈاکٹر شرا : بی بال .....امال اُسکی کوئی پریشانی نئی ہے۔ لڑکا ہواہے .....نچہ چہ اچھے ہیں۔ (بہت بی دل گرفتگی کے ساتھ ) اُسکے یانچوں پے ختم ہوگئے ۔اچانک! ..... (بی جان بی

" ہاں " ..... ! ) تفصیل بعد میں ..... لوگ ان کے کریاکرم کیلئے چندے کرنے آرہے میں ۔ آپ کمہ دیجے ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھج ادیئے ..... وہ میں دیدیتا ہوں۔"

فی جان فی : نئی ڈاکٹر صاحب ..... ایما ایس کے ساتھ ہم بھی۔ آج اُن پر وفت پڑاہے کل ہم جان فی کر وصاب ۔ میں جو پھم ہم پر پڑ سکتا ہے۔ آپ کے احسانات کیا کم ہیں۔ آپ زحمت کاو کر وصاب ۔ میں جو پھم ہواد س یا چی روسے دیدتی ہول ....اللہ کا واسطہ دیشکیوں آپ کو!!

ڈاکٹرشر ا منزشر آ: فیر یع کی بات نی ہے ہیں ..... آپ لوگوں کے کندھوں پر پہلے ہی بہت ہو جھی۔ ہے۔ پھر بھی آپ کی مرضی ..... ہفتم! آئیدہ بد معاشی ہوگی تو دیدے باہر نکال دیوں گا (مسکر اتبے ہوئے خدا حافظ کہتے ہوئے دونوں کھڑکی کا پردہ بر ابر کر کے ہٹ جاتے ہیں بی جان بی دونوں ہاتھ کمرپر رکھ کر اس طرح پلٹتی ہیں جیسے ہمت سمیٹ رہی ہوں کوڑی جوڑے بارے بارے کپّا لڑھکے ایکچ باز )۔

فی جان فی : اے بولتے ہیں مرے بے سوؤرے!!بے چارے معصوم چیاں تو مرکو چین پالئے اور

ارور زندہ لا شول کی ارتھی بود و موؤ لے اور گر گئے .... کان سے لائیں گے یا فح دس رویے ؟

کم بے : امی ..... پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ کتراکے نکل نئ کیے آج کا خرچہ روک دیو.....

خالی مہم اور ابا کے لئے کچھ کھانے کور کھ دیؤ۔ سب جمع کرکے پہلے چندہ چھوادیؤ .....

چلو الف ..... این سمیٹ ساٹ کر پیسے اکٹھا کریں۔

فی جان فی : یا الله ابد مشی کا تھر م باقی رہنے دے \_

(بتول بی ۔ زہرہ بی اور انسویا دروازے میں سے پردے اور چلمن کا نچلا حصه انهاکر جهانکتی ہیں ……" کیا آنا دولن بیگم …… " بی جان بی " ارے بتول بی آپا ۔ زہرہ آپا ۔

انسودمّان ۔ آؤنا ……آؤ ۔ " تینوں " آپ اچ یاں آجاؤ نا " …… " اچھا " کہتے ہوئے ہی جان ہی قریب

جاکر اکڑوں بیٹھ جاتی ہیں تینوں " چھن چھن پیسے بجاتے ہوئے " چندہ ۔ سُنینا سینتا ۔

ادن کا میں استوں کیا گئی کہ اس بستی ہو خداکا قر ٹوٹ پڑا۔ پوٹیال پوٹیال پوٹیال صاف یکم۔ مرون کیا گئی کہ اس بستی ہو خداکا قر ٹوٹ پڑا۔ پوٹیال پوٹیال پوٹیال صاف ہوجار کیں۔

ا نسوئیا : ایک ہفتہ نئی گیامیری سولہ برس کی بھانجی کیروسین ڈال لیکے جل کو مرحمی .....

فى جان فى : وه كائك كو ؟ ..... أس كون كيابولا

ہول فی : اُنے ہوی ذات والے سے محومت محومت میں حاملہ ہو گئی تھی۔وہ لوگاں شادی نئی کرتے

يول ديئه ..... اس اچ واسطے .....

انسوئيا : مرووسرے اچ دِن وہ پوٹا تھی جل کو مربانا ۔ ایک اچ تھا امال باواکو .....

زهره في 💎 : افي تين چار دن پيلے ..... وۋرول کي چي " پوسا" اور مسلمانوں کي چي " سکينه "پاني

سندھنے جاکو باولی میں گر کو مرکئے۔ جان جوان چیاں۔

فی جان فی : گریه تو چھوٹے تھے۔ اِن کو .....

ہول فی : سوال چھوٹے ردے کانٹ۔

انسوئیا : عورت چیاں کا ہے .....ا ماں زیگی کے لئے دواخانے میں تھی۔ پوٹیاں بھلوں میں کام کر

کو آئے۔ لوگاں چی کچی روٹی ۔ چاول ڈالے۔ سالن نئ تھا۔ پیچھے تالے پو جاکو "بھائی

سجھ کو کیا کی کچن کے لائے پکا کو کھالئیے سوگئے تو سواج گئے .....ا فی دیگجی میں پڑااچ ہے۔

ڈاکٹر صاحب یولے پولیس لے جائے معائینہ کرے گی ..... افی سلوچنا کو پچھ بھی نئ

متائے۔ کل اچ بینا جن ہے۔ " (آہ کے ساتھ) ہولی کی آگ لگ گئ جی پیٹ کو۔

ہول نی : اللہ ..... تو غفور الرحیم ہے ہم گنہ گاروں کے گناہ معاف کر۔ ہم سب کو حفظ وامان میں رکھ۔ ( سب کے سب ) آمین۔ ہمارے بیال کو تصند ارکھ رکھنا۔ آمین۔

کم الف : (ماں کے ہاتھ میں رقم دیتے ہوئے ) ای و سرو یے !!

انسوئیا : یداین ڈاکٹر صاحب بچاس روپے دیئے سوب منظے والال دس دس ۔ آپ فی دس ان ج ویئے ..... ہم سوب فی ، دو دوچار بپار کرکے جمع کررئیں ، بہوت برداول ہے دولن پیگم آپ کا ۔ آپ کے میاں کا باع بھری فصل کوپالامار گیا۔

#### ·mmm@mmm•

(فیضو نواب کا خسته حال گهر لیکن صاف ستهرا ماحول نچلے اوسط طبقے کی ترجمانی کرتا ہوا۔ ہال میں بجلی کی تیز روشنی …… بلب کے ٹھیك نیچے پھٹا پُرانا لیکن صاف لال دسترخوان بچھا ہے۔ سب کے سامنے تام چینی کی پرائی مگر صاف ستهری پهول دار رکابیاں اور کٹورے دھرے ہیں۔ بیچوں بیچ ایك کافی بڑا "شاہ کاسه " دھرا ہے جس سے بھاپ اٹھ رہی ہے۔ جس کا مرغن سالن مونہه سے رال ٹپکارہا ہے۔ اور بازو میں دو مشقاب میں گرم گرم نان پانی کے پرانے جل اور چھ گلاس دھرے ہیں۔ دسترخوان کے ارد گرم تمام بچے بیٹھے ہیں۔ فیضو نواب بچوں کی رکابیوں میں نان اور بی جان بی کثوریوں میں نہاری۔ گوشت کے ایك ایك بڑے ٹکڑے کے ساتھ ڈال کر رکھتی اور پھر ایك کثوریوں میں نہاری۔ گوشت کے ایك ایك بڑے ٹکڑے کے ساتھ ڈال کر رکھتی اور پھر ایك

فيونواب : (سهم كر) كول جى .... انى كىلى تار يح كوچود ون باقى بيل الى سے إج!!

: (برائے غم سے) ابوجان .... وہ سلوچایانی میں نا .... کمے ہے : "وونی ناجانی ..... جوشر وع شروع میں اینے ہاں بی کام کی ..... کیا ہوا أے!! فضو نواب مؤجی .....اُنے زچگی کیلئے زچگی خانے میں ہے۔ ساتویں مہینے میں اچ ہو گئی زچگی۔اجانک في حال في گئی تا ..... چوں کا انتظام کرنئ سکی .... سالن نئی تھابول کے یوٹیاں تالے سے بھاتی سمجھ کے کچھ لاکے پکاکے کھاگئے ..... مارے کے مارے موگئے۔مب لوگ چندے دئے۔ ہم کو بھی دینا پڑا..... دس رویئے! ہم ہولے .....ایک وقت کاغلّہ ..... سوداروک دے کو ما جائی کرلیں گے .....!! : بہوت اچھا کئے .... معصوم مچے .... غریب گھر انا .... اُن بے آسان ٹوٹ پڑا ہے جی۔ اب سب مل کر سلوچنا کی بھی فکر کر این ایز اسهار اتھا بچیاں کا ..... زچہ ہے ..... اور صرف ایک جیہ ..... کیا سنبھالے کیا محت مز دوری کرئے ..... کیا کھائے کیسے پالے ..... مر د توبلا کا پوٹ اور ہے رحم ہے ..... اللہ اُس پر فضل کرے (سب کے سب) آمین .... خوشی کے ساتھ دُنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جمال بجتبی ہے شہنائی وہال ماتم بھی ہوتے ہیں چلوچو ابولو جھٹ سے بسم اللہ! ابو .....ابو .....این ایک سال تک کھا کتے ہیں تا .....اتی نی بہوسی روٹیاں اور ٹنی کمراتی تا بہو هشم ب سا قور ما..... (تھونسنی مارکر) اونہہ .....اتے ذر ے سے روٹیال ..... اتا ما قور ما ..... میں تواب کے بفتم اباج كهاليؤل.... ہشتم ہے : (چھلانگ مارکر انھتا ہے) میں اولا۔ می سال تھر تک کھاتوں۔ ہٹ رے توہٹ۔ (دوبارہ بیٹھتا ہے تو ہفتم کی گود میں گرتا ہے ۔ ہشتم غلطی کا احساس کرکے ہٹنے سے پہلے ہفتم چیخ مارتا ہے .....) : ویکھوناابو ..... میرے گو دہیں بیٹھ گیا کو د کے۔ ہفتم (مرغ کا بھاری پنچه چچوڑتے ہوئے) کم خو! کھانے کو لما بے تو چین سے تیٹھ کر تو کھاؤ ..... فی جان فی : (خوش دلی کے ساتھ) پیم ایک عرصے بعد کھے اچھا کھانے کو ملاہے۔ بچ ہیں۔ ہنس نضو نواب بول كر كھاليتے ہيں تو كھالينے دونا .....اك زمانے بعد اتناخوش ہيں اور ڈٹ كر كھارہے ہيں۔ (مرغ کی ثانگ ریشتے ہوئے ) چو ایہوت مزیدار قورماماے تممارے کونے والے آئی

.....انوکلیا میں گر پھوڑے کونے میں بیٹھ کر ..... ہاتھ چوم لینے جی چاہتاہے (دوسری شانگ صاف کرتے ہوئے ) اللہ ہمارے پڑوسیوں کو سواسوبرس کی عمر وے بھی ہمائی بہن کی کی محسوس نہ ہونے دی .....وہ بھی ایک ذائے تھے جائی ..... دجب لوگ (بات چیت کے دوران سب ڈپٹ کر کھارہے ہیں ۔ دستر خوان کے بیچوں بیچ ہڈیوں کا ڈھیرکھڑا ہو چکا ہے ) کھانے والوں کی تعداد کا کا ظار کھ کر چھے تھواتے تھے۔ آج ہم است خصیص اور کنگلے ہو چکے ہیں کہ آنے والے مہمان کو آم کی ایک قاش ایک بنگ یا ایک موزہا تھ میں پکڑا ویے ہیں۔

نی جان نی نی جی ایسا حقیق پن اپنے محلے میں نہیں ہے ۔ کم یازیادہ غریب توسب آج ہیں لیکن ہیں دل والے ۔ وروو چھچ لے سکیں جی سالن چھواتوں توانا کہ تمام گھروالے دو دو چھچ لے سکیں جی ..... (وقفه ) ابن میٹھے کی مجبوری ہے جی ..... ہماری چے والی ہانڈی کے لیٹیا کی ہانڈی ہے جی ..... (وقفه ) ابنی روٹیاں اور نماری اور بہوت تھے۔ میں آج سب کے یمال کثورہ کثورہ ہمر نماری اور ایک ایسا کے سال کثورہ کھو انی جی ..... "

فینونواب : (جوش میں) اچھاکیا ..... بہوت اچھاکیا۔ یہ ہمارے اڑوس پڑوس نہیں۔ہمارے اپنے کھاؤل گا۔
کھاؤل گا۔
کھاؤل گا۔
(امرود کے جھاڑوں میں سے نعرہ تکیوں نہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی کے کھاؤل گا۔
کو بھی لے ڈوبیں گے ) اُے ہے ...۔کیا چز مائی ہے۔ڈوئی توڑوی .....!"

سوم : ابوڈوئی توڑ دی ہولے تو.....

فیونواب : (پانی حلق سے اتار کر) مطلب بیداس سے بہر پکانانا ممکن ہے۔

مفتم : جاجا کے ڈھابے میں بھی نی ابو ....!

فی جان فی : (ہاتھ روك كر تلخى كے ساتھ) من كئے ہفتم كے اباً۔ من كئيں؟!(ہفتم پر بہت بڑا چمچه اٹھاكر)اب اے ہو نلول ڈھاہوں كے پتے ہمى معلوم - مزے ہمى لگ كئيں اٹھ بازارى چوتے محر دے ـ اٹھ نكل گھر ہے ـ چو ئچ آئى تَکِنے كو پر آئے اُڑنے كو ـ آپ اپنى ديكھا يو مجمى كر لے ـ چل اٹھ ..... نكل ـ

فینونواب : (ہفتہ کو جلدی سے بغل میں چھپا کر) بیگم اب کی بار معاف کردو۔ آئیدہ کھ کرے توآئیس پیوڑ کے اندھاکر کے فقیروں کے حوالے کردیا۔ پھیک مگوالینے!!

ا فی جان فی : آبج سوچ لیو ..... خربوزے کو دکھ کے خربوزہ رنگ کپڑتا ہے۔ چیاں سوب بڑو جائیں گے اس کے کچھن سکھ سکھ کو ..... خیر آپ سمجھا دیو اے ۔ میں اسکی تاک میں ہوں۔ ( دسترخوان سے اٹھتے ہوئے ) کیمال چی ہوئی روٹیال اور قور مامخوظ رکھ کے اوپر وزن ر که د ئيو۔ايبانه ہو گھوس دونس .....

(دفعتاً ریکارڈ چلتا ہے۔ اور سوئی پھر اٹك جاتی ہے'' تو کے آگر۔ چیون بھر میں گیت ساتا جاؤل'' من بین مجاتا حاؤں۔ تو کیے اگر")

> ائی کمال ہےروٹی کمال ہے نماری قور ما۔ تكميم الف

> > : سبخلاص؟ في جان في

لے گیا۔ یا اللہ! یا اللہ دل لے گیا")

چلواچھا ہوا۔ زمانے بعد پیٹ محر کے کھائے۔ گیا کہاں؟ پیاروں کے پیٹ میں۔اب کی فضو نواب

پنشن پر تنے نماری ماکر سارے محلے میں کھجوانا ۔ بھانے کو گاں بھی نیت بھر کو کھائے جیسا۔

: (کهنکارتے ہوئے ہوئے دونوں ہاتھ دعائیه انداز میں اٹھاکر) اللہ ڈاکٹر نی جان فی

صاحب ان کی پیگم اور ان کے چول کو خضر کی عمر دے۔ دن دونی رات چو گئی خوشحالی و تر قی

وكاميانى دے۔يااللدر بتى و نياتك آبادر كھ -آئين (سارے لوگ ) مم آئين-(اپنے آپ سے ) روشن سے تتنی راحت ملی۔ ڈراور خوف دور ہوا۔ رات کا ندھیرا ون گگنے لگا۔"

(فیضو نواب حالتِ مستی میں کھٹیا پر چت لیٹ کر بائیں کھڑی ٹانگ پر دائیں ٹانگ دھر کر بایاں ہاتھ تکیه بنائے ۔ دائیں ہاتھ کی مُٹھی میں سگریٹ رکھ کر پھونک رہے ہیں ساتھ ساته دهیرے دهیرے گنگنارہے ہیں"اے چائد چھپ نہ جانا"ریکارڈ شروع ہوتاہے"یااللہ یااللہ ول

# +mmm®mmm+

(نل سے پانی گرنے ، برتن دھلنے اور یکے بعد دیگرے دوسرے گھریلو کاموں کی ملی جلی آوازیں فیضو نواب کام کے ساتھ ساتھ بڑہی ہی مستی میں لہك لمك كر گارہے ہیں۔" ما مور ہوا متوالا "کس نے جاد ھوڈالارے" ہیر کس نے ارے کس نے جاد ھوڈالارے۔ارے کس نے جاد ھو والا "گهر کی منڈیر پر دو پنچو قسم کے مریل ، مرغ کے پٹھے اکڑا کڑ کر بانگ دے رہے ہیں۔ فیضو نواب چکن کی توکرا بھر ہڈیاں لاکر کونے میں پھینکتے ہوئے۔

عم ستی کا اسد جزنمیں مرگ علاج سٹع بررنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک آکر جھانپ اٹھاتے ہیں "ر تیکے ۔ آج میری جان ۔ "جھانپ کے اندر سے ایك دہشت زدہ بلی چھلانگ مار کر باہر نکلتی ہے اور فیضو نواب کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ جاتی ہے ۔ دونوں پٹھے لانبی چیخوں کے ساتھ پھڑپھڑا کر رفو چکر ہوجاتے ہیں۔ بلی کی چھلانگ سے بچنے میں فیضو نواب دہشت زدہ و سراسیمه التے لڑھکجاتے ہیں۔ SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô لوث پوٹ کر سنبھل کر اٹھتے ہیں اور حلق کے بل چلاتے ہیں۔

وُ اکثر شرا : (مسز شرما اور دیگر لوگ سراسیمگی کے ساتھ دیکھتے ہوئے ) سید بھائی خریت تو ہے۔

فینونواب : خیریت کهال کی خیریت میں لٹ گیا۔ تباہ ہو گیاکا مرید ..... مجھ پر بہاڑ ٹوٹ پڑاہے .....

ڈاکٹرشر ما : آخر کس کو کیا ہوا، کیسے ہوا .....؟ سب تو موجود ہیں تا۔ ( سب لوگ سنی ان سنی کو

فی جان فی : سرپٹتے ہوئے مہم کی پیدائش پومان کے ساتھ آیا تھارے تو .....

فینونواب : ای کی خاطر اس کی مان کو .....

مزشرا : (زیادہ اونچی آواز میں ) مزپراگدہ .... خریت توہے۔ کون گذر گیا ہے گی۔

(جام کے جہاڑوں کے پیچھے سے تین چہرے جھلکیاں دکھارہے ہیں جو مونہه پر لال رومال رکھ کر ہنسی روکے ہوئے ہیں ۔ بی جان بی آنسوؤں

سے تر بتر چہرہ لئے لاچارگی کے ساتھ جواب دیتی ہیں " مئیم صاحب

····· ہمارا رنگیلا چل بسا۔ ")

مزشرها : (چلاكر)اده ماؤسية .....رول نمبر .....؟

کم به : (مرغ کا سر لٹکا کر بتلاتے ہوئے) نہ جانے کس نے قُل کر والامید یم۔

مرشره : (لانبا باته کهژکی سے باہر ڈال کر بونق کی مانند) مورگھا .....رگیلا ؟ لین

..... خودآپ کی ممی نے کل چکن نماری روٹی کھوائی تھی۔

فینو تواب : (معصومیت سے کھڑکی کو رخ کرکے) میڈم! وہ تو کونے والی آئی نے بہت زیادہ

کھجوا دیا تھابول کے بی جان بی سب کے گھر وں کو کھجوائے ۔

ڈاکٹر شر ما : (کھڑکی پر گھونسه مارکر) ستیاناس!کل صبح پیلوان نے " نیاذ " بول کر ساری

بستى والول سے چندہ ليا تھانا۔ ميں نے بھى بيس رو پئے و يئے۔

نی جان بی : (بھولین سے) صابان کی نیاز کے لئے ہم سے منگوائے۔ ہم نے بھی دیے صاحب دورو پئے۔

رس ان کے اکھاڑے میں نیاز کا پکوان تو ہور ہاتھا۔ شاید بہوت لوگوں کی دعوت بھی تھی۔

فینونواب : (اچانك چلاتے بوئے) بائے اللہ-غضب كردیا ظالموں نے ـ گویا میرے رئیكیا كو تل

کر کے مجھ اچ کھلاویا .....ارے میرا رنگیلا!!۔(چاروں خانے چت گرکر بیہوش بوجاتے ہیں) .

ڈاکٹرشر ما : یہ کیا جی .....ارے سید بھائی گر کر میہوش ہو گیا۔ بوائے (پیچھے بلٹ کن) بوائے ..... نرس .....ذراڈوڑ کر جاؤاورائے فرسٹ ایڈوؤ.....!

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(دن ڈھل چکا ہے۔ دیوار کے پیچھے ریکارڈ بج رہا ہے۔ "میری یاد میں تم نه آنسو بہانا۔ نه جی کو جلانا مجھے بھول جاتا " ہال میں فیضو نواب اپنی کھٹیا پر مایوس و جگر سوخته فریش پڑے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے۔ گھرپر صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بیوی بچے ۔ مجرموں کی مانند سرجھکائے ان کے آگے قطار میں کھڑے ہیں ۔ فیضو نواب کے پہلو میں ڈاکٹر شرما اسٹتھسکوپ لئے بیٹھے انھیں تسلی دے رہے ہیں اور منارہے ہیں۔)

ڈاکٹرشر ما : کمال ہے سید بھائی۔ آپ اتنے کمزور نکلے۔ چارون میں کیا حال کر لیا۔ یمی حال رہا توہار ہے ۔ اس بھر سے میں میں تعریب کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کیا حال کر لیا۔ یمی حال رہا توہار ہے ۔

اکیک بھی ہو سکتاہے۔ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پیے بچارے ہو ی چے کد ھر .....

نی جان فی : دفترے جو بھی آئیں وہ یہ اچھول کے جارئیں ڈاکٹر صاحب۔ مگر انوں کب سنا

نینونواب (گردن نیچے ڈال کر مچکیوں کے ساتھ شکست خوردہ آواز میں) وہ پہلوان نمیں تصائی ہے۔ اُس نے میر اہی مرغاکاٹ ڈالااور مجھی کو کھلاڈالا۔ اب طق سے نوالہ بی نہیں اتر تا۔ اُنکائی آتی ہے۔

ڈاکٹرشر ما : کراہیت کیسی ؟ حلال جانور ہے۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ساری دنیا کھاتی ہے چکن نیچرل فوڈ ہے۔

نینونواب : (سرپیئتے ہوئے چلاکر) کامریڈ۔وہ مرغانہیں تھا۔ ٹیم کاجوڑی دار میر اچو دھوال چہ تھا....اس آدم خور نے اُسے قتل کر کے خود مجھے اسٹے بچکا گوشت کھلاڈالا۔

بى جان بى : كياجى تم إيك ..... جناور كو يون ميس ملاد ريال ـ

ڈاکٹرشر ما : (تھوڑی پکڑکر) پول سے دل نہیں بھرا ابھی ؟ ذرا اُس دن کویاد کرو۔ جب آپ کے شاہ ظفر کی خدمت میں جو خوانِ نعت پیش کیا گیا۔اس میں خودان کے اپنے بیٹوں کے کئے ہوئے سر پیش کیئے گئے۔

واہ کیا شانِ شامیت تھی۔ شاہ اور پیگم کے ول نظر پڑتے ہی پاش پاش ہو چکے ہوں گے۔ لیکن شان بے نیازی سے کما تولمس یہ کما۔

"الحمد للد! الله كاشكر ہے مير بين مادر وطن كى آزادى كيليے قربان ہوگئے۔" ذرا خور تو كيج ..... كيا گزراكى ہو گاأس ضعيف جو ڑے پر اپند دم آخر تك ؟جب جب چنارو ئى ك خوان سامنے آئے ہول گے .....! نوالہ أشمانے سے پہلے حلق ہمر گيا ہوگا۔ تا؟ كمال تك كه انگريزول نے انھيں پھوا ہواگر م گرم سونا حلق ميں چھوڑ كر مار ڈالا ......؟ (پيتھ پر دور دار باتھ مارتے ہوئے) اور آج بيونى تيورى اولاد ہے جو محض ايك پالتو پر ندے كوليكر يمر كھول كى قربانيوں كو مرغ كے ساتھ تول رہى ہے۔ شاباش ہے۔ سيد بھائى ۔ يار كم ان كم ان كم اپنے ہوں كى صحيح رہنمائى كريں۔

فينونواب : (اپنے آپ كو سنبھالتے ہوئے ) "أسكى آواز كانوں ميں گو نجتی ہے۔"

(ریکارڈ بج رہا ہے ۔ "جدا میری منزل جدا تیری راہیں ۔ ملیں گی نه اب تیری میری نگاہیں۔ ")

ڈاکٹرشر ما : ہفتم!! جاؤ جاکر کہو غازی میاں ہے اپنار یکار ڈہد کر دیں۔ بھی شنر ادوں کی کلکاریاں بھی۔ گو نجتی رہی ہوں گی حضرت محل پیتم اور شاہ کے .....!

فینونواب : (اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ) اُس کی تصویر آکھوں میں پھرتی ہے تو پیٹ میں مروڑا ٹھتا ہے۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

(پیڑوں کے پیچھے سے آواز ) مادول گا۔

ڈاکٹرشر ما : (ادھر اُدھر حیرت سے دیکھتے ہوئے ) نہیں بھائی۔ میری کیا او قات ہے کہ میں ایک عزت داریدوی کو مرغابادوں ..... بین تومرغا .....

: (چهك كر) دلادو*ل گا*!

بُفْمَ

دُاكْتُرْمِهَا حِب : ويرى گذچهو تو!....م عاد لادول گار

فینونواب : (سرد آہ کے ساتھ) دل ایک ہی ہے لاگا ہزاروں کھڑے ۔ "اب نہیں پالیں گے "۔

(جیسے ہی ڈاکٹر صاحب باہر آجاتے ہیں ۔ محتاط پیرائے میں ریکارڈ دوبارہ

جاری ہوجاتا ہے۔" اس دنیا میں اے دل والو دل کا لگانا کھیل نہیں .....")

#### \* m m m @ m m m \*

لگ ہمگ دس جربے ہیں۔ فیعو نواب ہال میں" فل آو مخلک کاسٹیوم" میں۔ شیر وانی پر چوڑی ہیٹ لگائے تیار کھڑے ہیں۔ کھٹیا پر سکندر صاحب سر جھکائے بیٹھے گفتگو کرتے کرتے اپنے ہی ہا تھوں سے کھیل رہے ہیں۔ فینو نواب : جائیں گے کیسائیں سکندر میال۔ آخر فی جان فی کی سگی بھانچی کی شادی ہے۔ ہس کوئی مجبوری تھی جو سافی میں نہیں آئے۔ عقد میں ضرور شریکے ہوں گے انشااللہ۔

سكندر خيب : بس!اب آپا كوشكايت كاموقع مت ديجيًر.

فیونواب : چی کیاصفدر میال کودے رہے ہیں ؟ (گویا اپنے آپ سے ) ہوو .....صفدر کواچ دیگے۔ مع بوچھااچ غلط .....

سکندر صاب : جی نہیں ..... صفدر کو انکار کر کے چھے مہینے ہواچ گئے۔والدین کے علاوہ چی نے فی انکار کر دیا۔

فیبونواب : بائیں .....اس کا توشب دروز کا ڈیرااچ دان تھا۔ پچ ایک دوسرے کو پیند بھی تو کرتے تھیال۔

فى جان فى ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ لَا يَهِ مِولَتِ ﴾ الْ الله .... كياستم لُو ثيار عض تض ولال يو .... أنول كول يحط ؟

انے تو قتم اچ کھا کو پیٹھا تھا کی آپاکی چی کولے کے اچ اٹھوں گابول کو .....؟ سارے خاندان

کو خبر ہے .....اس واسطے اچ کو ئی بھی بیام نئی کھوا تا تھااُس جگہ .....

سندر صاب : (سر اٹھاکر) بھائی جان! صفدرکی او قات اچ کیا ہے؟ ساتویں تین سال قبل کر کے نکالا ...... میٹرک چار سال میں۔ائٹر تین سال میں۔ فی اے تین برس میں .....انکی تو یم۔اے

بھی مشکوک ہے۔ چہرہ جھانوال ، ہا ہوا سڑھا سیتا کھل ..... عمر پینیتیں کے اُوھر ..... بے روز گار ..... بال بال قرض بدھا ہوا..... رہتے سو حویلی تک رہن پڑی ہو کی ..... گھر میں

ہنڈیاں پریٹریں ..... روز کاروز آٹھ آنے کا آٹا ..... چار آنے کا چاول ..... دو آنے کی دال ایک آنہ پیٹھا تیل ..... والا معاملہ ..... ''حیدر آباد گلینہ ..... اندر مٹی اوپر چونا'' ..... ڈیمانڈ

' ایک اند میکا میں .....والا معلاملہ ...... ' شادی ستر اس ہزار سے کم نئی ہونا .....

: مگراس سے زیادہ اچھے والے کی جواڑھائی ہزار میں ہوئی۔

سکندر : وہ کھل کے کب بولٹنگیں ..... یہ ایج بولٹنگیں ایک لاکھ لے کے کرے ..... تا آن اس کاریٹ

نئ گر نابول کے .....

فيغونواب : ستر .....ای بزار ..... گرکيول بحسکي!

ای لیے تو تاک لگا کو پیٹے تھے کہ آپا کے یاں صرف ایک چی ہے۔ گھر موٹر نوکر چاکرسب
بیں ..... آسانی سے لاکھ دولا کھ ہڑپ سکتے ہیں .....اسی لئے ..... پہل نوبرس کی چی کوہا تھ

میں لے لینے سے کی ..... تاکہ انکار کا امکان اچ باتی ندر ہے .....اب چی چو دو میرس کی ہے

.... یہ سوچ لیئے۔ مطالبہ ٹھونک دیے تو چی کی تلتلاہث کے پیش نظر باپ کیسا نہ کیسا
پچاس ہزار روپ تو بھی لگائیگا ..... ٹانگ بھی او نچی رہے گی کہ حسب دلخواہ کام نہیں ہوا۔
اچھا ..... اور ہوشیاری تو دیکھوان کا لے چو نڈے والیوں کی .... کیسا کیسا تک کو ٹینچا تیس۔

ني حان في : وه كيا؟

لى جاڭ لى

سكندر صطب

سندر صاب : مقتدر صفدر سے پانچ ہر س چھوٹا بھائی۔ صفدر سے زیادہ ذہین۔ زیادہ ذمہ دار اور کماؤ ......

زیادہ تعلیم یافتہ ہے اور شخصیت ہمی تھلی ہے۔ عمر کا کم اور دیندار ..... پر ہیز گار .....اسکی

شادی کے جملہ افراجات ہول کے سسرال والوں نے اڑھائی ہزار .....

فينونواب ﴿ ﴿ وَنَكَ كُمْ ﴾ الرَّهائي برار .....!

نی جان بی 🔃 ادے اڑ ھبی ہز ار ..... کیباجی۔ان کاد ھنگانہ ساٹھ ستر ہز ار سے اتر تااچ نئی تھانا ؟

سکندر صحب : مار کٹ میں آج کی تاریخ میں اونچے ٹمہ ل کلاس کی شادی کا خاطمر خواہ خرچہ دواڑھائی اچ

ہے۔ اڑھئی ہر ار نقد دیدیے آٹھ سوروپ مالیتی کلٹ پکر ادیا۔ باہر جاؤیول کے ..... کمانے لگو تب رخصتی کروالینا ۔ وان لڑکی جو چوہیں کے آس پاس ہے۔ دہلی پہلی کالی نان

ميشر يكوليك ..... يال الركى بندره كى مجى كلى بزارول مين اليب كانونث كى استوونك \_

اعلی حسب نسب.....اعلی گھرانہ..... پندرہ میس تولے طلائی جڑاوی زیور.....

فی جان فی : پھر ہواکیاہے کتے .....؟

سکندر میاں : جیسا اچ ان لوگوں نے لا کھ سوالا کھ کا حساب جوڑا۔ ماں باپ اٹکار کرے سوکرے چی بھی

و هت بول گئی ..... بول کے اڑھئی ہزار کا پرانا ماڈل ہم نئی خریدتے لاکھ پون لاکھ میں۔ ہو نہہ۔ مرگیام وُود ..... فاتحہ نہ وُرود!!

نینونواب (اپنی ہتیھیلی پر حمکہ مارکر) یہ ہوئی نہات ، موے گر والوں کی ! پرائے مال پہ دیدے لال میرے لعل کے۔

فی جان فی : (گردن بلاتے ہوئے) میں فی وہ اچ کہند سساچھاکیا۔ موسمہ بے چپل مار کرد تکارا۔

میخ ماد کے شکار کھیلنے آئے تھے دلندر دنیا تھر کے .....!

فینونواب (جوش ہے ہا تھوں کو مونہہ کے قریب نچاتے ہوئے) میاں ..... میاں ..... سکندر میاں ر

غلا مي خط لكه ديتوك ..... غلا مي خط لكه ديتوك .....!

سکندرصات نارے \_ فی الفور لکھ دیو جی آپ غلامی خط ..... کون منع کر تاہے \_

فينونواب المناه و نيامل جا ئينگي تومل جا ئينگي 'ما ہتاب' جيسي چي هر گزنني مليس گي ان كو۔

لی جان بی . · · اپ وه نئ دیمیر کیس کتے .....اد هر ما متاب کواییا گیا گذرا رشته هر گزنگ ملے گا۔

سکندرصات اب به لژ کا جاگیر دار گھرانہ۔باپ تھیلدار۔لژ کا ابھی سر کاری ملازم لگاہے۔عمر تعمیس

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

کے آس پاس۔ صاحب جا کداد۔ داد انے حویلی اور فارم نام پر لکھ دیتے ہیں ..... کا فی میکڑا یو کڑہے!!

فينونواب : اور لين دين .....؟!

سكندرصاحب

سکندر صاب : وہی جورواج ہے۔ ایکسواکیاون مبلغ جوڑا گھوڑا۔ چھاسے کی انگو تھی۔ سواوو تولے نقروی ذیور۔ گیارہ تولہ طلائی۔ سات سیر تام برتن۔ پیٹک۔ بستر۔ الماری۔ میلے وان۔ سنگھاروان۔ ہواوان۔ سنگھار میز۔ بلکے بھاری جملہ گیارہ جوڑے ..... لیمن سٹ کافی سٹ۔ بارہ آومیوں کافرسٹ .....ولیمہ چوتھی مشترک!!

فینونواب : (داحت کا سانس لیتے ہوئے) باس باس می دست بالکل واجی ہے۔ کماتے ہیں آل اولاد کیلئے ۔اولاد پر نئی توکس پر خرچیں گے!!

نی جان فی : ارے بھئی ..... جوڑا گھوڑاسلامی جیز ..... توماں باپ کا تخد ہوتیاں۔ نو آباد جوڑے کو .... تحد ..... گوٹ محملی نئی ماندا ....

فینونواب : ہماری شادی صرف اڑھئی سوروپے میں ہوئی تھی دل کھول کے ..... اکیسوہیں آدمی کھانا کھاکے گئے تھے ..... پینے ہمر کے ..... اونچے اوسط خاندان کی شادیاں۔ ڈیڑھ دوہز ارہیں!!

ھائے سے سے سے سے بیٹ سر ہے ..... او ہے اوسط حامدان کی صافیاں۔ ویر هدو وہر ال استان جان کا وطیر ہو۔ غیر اللہ ان جان جان خور فر بی کے ہمار۔ حُن ظن جن کا وطیر ہے۔ غیر فطر ی جینے والے لا کی لوگ جب ضرورت سے زیادہ چالاک بینے کی کوشش کرتے ہیں تو

او ندھے مونہ گر جاتے ہیں ..... دوسر ول کی زن۔ زر۔ زمین کو اپنے باپ کی جاگیر مان کر جات یہ

بی جان بی مرد کیر لینا.....اسکی شادی جب بھی ہوئی، معمولی حیثیت کے لوگان میں اچ ہو گئی..... چند سو رد پلی میں ...... ڈاکوال کمیں کے ..... کوّ بلکی دوستی سنگ کوّ بیادک میں جوتی تنگ کوّ!!

در ہیں۔ انوں اچ کیا میاں۔ مقت خوری کی حرص میں چور بخور غرمت کی اقل ترین سطے سے بھی گئی

گزری زندگی گزارنے والے مچل فریجے۔ سفید بوشی کا چھا چڑھا کے اپ موہنہ آپ اپنی شرافت کی شہنائی جاتے ہوئے۔ مچل فریب سے بینایشی لیکے نی اُڑ جاتے.....

دین کے نائک رچ کر ٹھگ نہیں لیتے ..... مونمہ میں رام ۔ رام بغل میں چھری ....!

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

کا لحاظ الله کا تا کی چاہے سے جو نہی ریکارڈ "دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیورے " شروع ہوتا ہے ۔ فیضو نواب اس طرح بدك جاتے ہیں جیسے بھچونے دُنك ماردی ہو ۔ اور بی جان بی جو کچھ کہنے جارہی تھیں ۔ مونہه کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے ۔ سکندر صاحب دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے مزید جوش کے ساتھ بیان جاری رکھے ہوئے ہیں ) اور پھرا ایے دیکھتے ہوئے مزید جوش کے ساتھ بیان جاری رکھے ہوئے ہیں ) اور پھرا ایے دو فلے چڑی کے غلامول کے لیے خود آپ چکٹی مرغی نہ منی اور نہ اپنے ان باپ اور کئے کو قر آپ کے تاریخ ان باپ اور کئے کو قر آپ کے تاریخ ان باپ اور کئے کو قر آپ کے تاریخ ان باپ اور کئے کو تاریخ ان باپ اور کئے کو تاریخ ان باپ اور کئے کو تاریخ کی نہ منی اور نہ اپنے اور کئے کو تاریخ کی دو تاریخ کی نہ منی اور نہ اپنے ان باپ اور کئے کو تاریخ کی نہ منی اور نہ اپنے دو تاریخ کی دو تاریخ کی نہ تاریخ کی دو تاریخ کی دی دو تاریخ کی دی دو تاریخ کی دو تاریخ

(گہری سوچ سے چونکتے ہوئے ) ہال میال!ان کے ہاتھ سیس پیر تمہ یا کے پاؤل ہوتے ہیں۔ جو لڑکے بعد والدین والدین کے بعد بہن کھائی اور پھر رشتہ دار۔ ہر کی کواپی گرفت میں لیتے لیتے ہیںوں انسانوں کو ہڑے جاتے ہیں۔ گوہ میں گرنانہ گڑگا جل دُھونڈنا۔

سکندر صاب بھائی جان!! بیر سالے۔ عاشقی کی آڑ لیکر الوّ مارنے اور ایک کے جائے سوسوا پیٹھنے نکلتے ہیں گویا شادی کر کے اپنائی دوسرے کا گھر بسار کیں۔ صورت دیکھو مونہ یہ تھو کو!

فی جان فی (متھیلی یه متھی مارتے ہوئے)۔ تھو کو۔ جم جم کے تھو کو۔ او قات یادد لادوان کی ؟ (دوم الفی کی الفی چائے اور سموسے کی ٹرے ۔ دوم باسٹول لیے آتے ہیں اور سرو کرتے ہیں)

سکندر صاب مھائی جان! آپ کے گود میں تواللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ پچھ تیاری شروع ہوئی؟

(غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ) میرے ہاں گڈیا کی گوڈری تھوڑی ہے میاں؟ میربان۔ یس ایک غریب کلرک ہوں۔ تھر ڈگریڈر۔ ساج کا کمز ور ساستون!!بالائی آمدنی کھی نمیں جانتا۔ گویا پوراکا پورااحتی ۔ چودہ جانوں کا سر پر ست۔ سے پوچھو توایک چھائی۔ یوں کمائی ڈالوں۔ یوں چھن جانے۔....

نی جان نی تین بیال میانی ہو چک ہیں۔ خاک تیاری شادی کی۔ ہس دوہاتھ خالی پی گروپے تھال (ریکارڈ تبدیل ہوتا ہے۔ مرگئے ہم جیتے جی مالك تیرے دربار میں .....)

(تلملاکر) ہر گز نہیں میگم۔ ہر گز نہیں میگم۔ میں اپنے چوں کو عزت نفس کے مقام سے گرے نہیں دونگا ..... سر کاری تعلیم غیر معیاری سی تی توہے آگری تو مل جاتی ہے۔ وگری اور پوزیش کو دیکھنے والا یہ ہر گز نہیں پوچھتا کہ اُس نے کس سکول سے کس معیار کی

فضونواب

فضونواب

تعلیم پائی۔ اور نہ کوئی اسکول عزت اور روزگار کا ضام من ہوتا ہے۔ یہ چے ..... یہ سارے چے۔ ایری چوٹی کا زور لگا کر جی جان ہے پڑھیں گے۔ تعلیم سرکاری و ظیفوں کی ہیاد پر یہ تق کریں گے۔ زراقدم جماتے ہی ٹیچر زٹرینگ کرواکر سرکاری ملازمت میں جادوں گا ..... ہیں دود دور س میں وہ اپنا جیز آپ جمح کرلیں گی۔ اور عزت دارگر اتوں کی بہوئیں بن جائیں گی۔ (دیکارڈ بدلتا ہے " اپنی ادا په میں ہوں فیدا ۔ کوئی پہاہے نا) ہمارے جاگیردار گرانے میں ایک لاکی ہواکرتی تھی " فیرا الناء" ..... ماں باپ صرف رسی تعلیم دلوانا چاہے تھے۔ چی نے ضد کرے .... ایم ۔ ڈی کیا۔ انٹر میڈیٹ کے بعد ہی ہے وہ اعلی پوزیشن کے لئے وظیفہ حاصل کررہی تھی۔ یم ۔ ڈی انٹر میڈیٹ کے بعد ہی ہے وہ اعلی پوزیشن کے لئے حضور نے لندن جانے شرنے تعلیم حاصل کر نے واپسی اور ملازمت سرکار تک مکمل احکامات جاری فرما دیے .... وہ ہمارے خاندان ہی کی نہیں بائے ریاست متحدہ حیدر آباد ۔ غالبًا ہندوستان کھر کی کہلی مسلمان خاتون منی جضوں نے حضور پر نور میر عثمان علی خال کی مہر بانی اور شفقت ہے انابرا خاتوں منی جضوں نے حضور پر نور میر عثمان علی خال کی مہر بانی اور شفقت ہے انابرا مقام بیدا کیا ..... لوگ آج بھی اُس بیاری چی کی مثال دیتے ہیں!!

سكندر مثاب نوارا وه نه و اكثر خير النساء ..... ميس نے تو جگه جگه ان كى مثال وى جاتى سناہے۔

فینونواب : افسوس!اُس کی زندگی نے وفانہ کی۔ واپسی کے پچھ عرصہ بعد عالم جوانی میں گذر گئی لیکن علم کیلئے جھجو چاہ اور عزت کے ساتھ منزل تک پیونچنے کی تاریخ چھوڑ گئی۔

كيم الف علي يس

كيب ايمۇي-

في جان في الف آرسي يس-

فیونواب FRCS وگری نمیں اعزازہ۔ شاہی طبی مجلس اطبا کے اہم رکن ہونے کا۔ میری چیال

مھی پڑھیں گی۔ان کی قدرو قیت بڑھ جائے گ۔انی شادیوں کا خرچ خود بی مالیس گی۔

سکندر صائب : کھائی جان! ہر گھر مٹی کاچو لھا ہے۔ کون کس کابد جھ ڈھو سکتا ہے۔اللہ ہی آپ کو کا میاب

فرمائے (سب کے سب با آواز '' آمین'')۔ سونے پر سما کہ بیہ ہوا کہ لڑکیاں ہوئی لڑکے چھوٹے ہیں۔ یعنی لڑکے تیار ہو کر کمائی لائق بینے تک لڑکیاں بوڑھی ہوجاویں ..... اس لحاظ سے آپ کی منصوبہ بدی بالکل صحیح ہے۔ ..... ادھر میٹرک ادھر ٹریڈنگ۔ سال چھ مینے میں ملازمت سولہ اٹھارہ میں شادی ....سب کچھ صحیح ڈگر پر آجائےگا۔

فی جان فی : (چونچلے کے ساتھ) چلتے چلتے آگرا چھے پیام آجادیں تو بھی بیٹی نہ دیویں۔ شماکرر کھ دیں۔؟

کندرصاحب : آنی ارتے کے رشتے سے میں .....کائی کو عمر کھر کاپیر اگ! کیا لائی ری ؟ کیا تی لائی ری

..... انبار سہ مضبوط رکھو تو میل بھی کھوٹے پر ٹکار ہے گا ..... بیٹی دیکو ذلیل ہونے ک

جائے صبر کرکے عزت ہے اٹھانا بہتر ہے۔ اپنی روٹی کھائے گی۔الٹے چار کوپالے گی۔۔۔۔

سد ھیانے کی ہولتی بندرہے گی!!

الی جان فی : ..... چھوٹے ..... میں کیالے لیکو آئی تھی فینونواب کے گھر ..... ڈھائی سورو پلی کی تو شادی تھی میری..... مجھے توسب نے سر آٹھوں پے رکھا.....کل سے لیکے آج تک!

نهیں مال جن رہی ہیں مال ..... جس کی یو لی او کچی اس کا سود الکماً!!

فینونواب جونی ایم کو کیوں وہ چھپن باتیں ..... بس بل میں بل اپنامگ تیر امیر ابلک چولھے میں جل ..... پہلے ان پریوں کواپنے قد موں بے کھڑ اکر دیویں .....

(ریکارڈ بدلتا ہے ..... لے دل ہے مشکل جینا یہاں ۔ ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بمبئی میری جان ۔ '')

سكندرصاب نسنو آيا .... سن ك عقل ك ناخن ليو .... بوش ميل آجاد اب

وہ ہمارے پڑوسی حیوانات کے ڈاکٹر صدیق چاچا.....

فی جان فی (ناك پر انگلی دهركر) وولی ای تا ..... جو آئے دن ایک نہ ایک كما پکڑك لاك يا جان فی ایک كما پکڑك لاك يا

سکندرصاب بو سنان میں پھینک آتے تھے۔ان کی تینوں بیٹیاں اتن حسین لکلیں کہ ولیں کہ دلیں اس کا بیٹوں بیٹیاں اس نور کی پتلیاں ۔
ولی لڑکیاں موسطے تو کیا ۔۔۔۔۔ شہر تھر نہ ملیں۔ سرسے پاؤں تک ۔۔۔۔۔ نور کی پتلیاں ۔
سٹرول ہاتھ پاؤں۔ میٹھی آواز۔ چندے آفاب چندے ماو تاب ۔۔۔۔ بوئی چی ریشمال ایک جوشے شریع الجنیر کے سب سے چھوٹے لونڈے کی نظر میں چی ہونے دیکی خالہ مال سلام۔

زبر دستی ہاتھ پاؤں میں آنے لگا ..... انجیم اُسکا خاند ان انتہائی دین دار تبلیقی جماعت کا اعلیٰ رکن۔ دین کے داعی۔ شریعت کے غلام ..... اللہ تعالیٰ نے مر دکو مشورہ فرمایا ہے کہ اپنی پہند کی عور توں سے شادی کریں۔ لڑے کی پہند محبت اور ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ان لوگوں نے ریشمال کو میاہ لانے سے انکار کر دیا۔

سكندد ميال

سکندرصاحب نسیں استم تواور ہوناباتی تھا! الزکے نے لڑکی والوں کی منت ساجت کر کے چوری چھپے عقد کرلیا۔ ولیمہ ہوگیا۔ دوسال ہوگئے۔ جب کمیں لڑکے کے سرپرستوں کو پھک لی۔

فيونواب (قهقهه لگاكر) اب يجهتاوے كيا بوت جب چريال چك كيس كسيد!! ظاہر ب

ہا تھوں سے طوطے اُڑ گئے ہوں کے سسپاؤں تلے سے زمین کھیک گئی ہوگی!!

(سنجیدگی کے ساتھ) "ایا کھ کھی نہیں ہوا۔نہ کچھتاوا .....نہ پریثانی ....نه مایوسی! بری مصلحت سے لڑے کو اعلیٰ تعلیم کیلئے امریکہ مجوانے کا جھانسہ دیا۔ اندھاکیا چاہے دو آ تکھیں۔ لڑک کا پاؤل بھاری تھا سوالگ ..... بوٹا کھٹس گیا۔اس کے جاتے ہی مال باب بھی پہونچ گئے۔ند دینداری سے کام لیا۔ند احکام خداوندی کاپاس و لحاظ ر کھا۔ند شریعت وین پر نظر کی - (ریکارڈ بدلتا ہے ۔ کس کی لگی ۔ لے ہے کس کی لگی جلمی نجریا ) بالغ لاے اوربالغ لاکی کے جائیزرشتے کواپناطل تکبرکی وھار پرکاٹ دیا۔ پیٹ تھر اولاور کھ کریہ نہ لحاظ کیا کہ ..... ایک بارشادی ہوجائے کے بعد شادی کے بازار میں لڑک کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ چہ جائیکہ "موتی وانہ جیسی چی" مال من کے مرطے پر تھی .... جب کہ طلاق نہیں ہوتی ..... مگر ساجی آداب نے اڑکی والوں کو سر جھانے پر مجبور کردیا۔" (فیضو نواب اور بی جان بی کے چہرے کے اتان چڑھاؤ سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ لفظ لفظ گھول گھول کر پی رہے ہوں ) "ولوک میں کوئی کی نہیں تھی! ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہر تھی۔ صرف پیے کو چھوڑ کے .... خیر ....اس پر جو گذری سوگذری .... ڈیڑھ سال بعد حیدر آبادلو ٹے۔ عقد

اولی بتاکر شادی طئے کی۔ عقد کا گلناری جو ڑا ترید کے لائے۔ لڑکارو پڑا۔ یو لاہٹادو۔ بیرنگ میرے سامنے سے ..... دل خون خون ہوجا تا ہے اسے دیکھ کر "اور پھر جنونی انداز میں بریرانے لگا۔"یادیں! پرانی یادیں واست میں ،سہاگ کے اس جوڑے سے!"

فی جان فی اس میال ہیں!! بیشی اور بیشی والوں کو شادی میاہ کا سودا"ر سے کا مال سے بیل "سمجھ لے جام کے کام نی تکا لنا ہے۔ خوب سمجھ لا جھ کے سر پرستوں اور بزرگوں کے ساجھ سے کام ہونا چھا۔" عشق عاشق سادن کی دھوپ۔ ہے تو ہے نئی تو نئی۔ عاشقوں کا مزاج سادن کا فزلہ۔ یوں آیا یوں گیا۔ عاشقی کی شادی سادن کی بریالی۔ سادن ہے پھلی پھولی سادن گیا مریالی۔ سادن ہے پھلی پھولی سادن گیا مریالی۔ سادن ہے پھلی پھولی سادن گیا جو گئی۔ سند کی است و پریم دیوانی میرا درد نه جانے کو ئے ۔ " ) میاں بوی کا جوڑا ۔۔۔۔ سدا بہار بوکا پیڑ ہونا ۔۔۔۔ موسم آئے موسم جائے سو کھی نہ جھڑے!!

فینونواب والله! مان لیا جانی ...... خوب سوچو سمجھ کے بیشی دو کچے سمرول میں ناگ ہے ہیں (زیر دست چی یا مور)

+mmm@mmm+

رات کے تقریباً دس بج رہے ہیں۔ لگتا ہے ساری دُنیا پر فطری سکوت طاری ہے۔ سوائے برسات کی تیز آوازوں کے۔ جس کی پھواروں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کوئی پھوا ر اندر آہی جاتی ہے۔ جو کچھ اور بے چین کردیتی ہے۔ برسات کبھی زور پکڑتی ہے کبھی ہلکی پڑجاتی ہے۔ اکثر مکانوں کی ثین پوش چھتوں کی جل ترنگ جیسی آویزیں ماحول کو بے حد رومانی بنادیتی ہیں۔ محلے کے کسی قریبی مقام سے گھریلو خواتین کی ڈھولك اور تالی کی سہانی تانوں پر فلمی یا غیر فلمی گیتوں کی تانیں سمان باندھے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے سارا انسانی سماج ۔ برسات اور گیتوں کی تانوں تك محدود ہوکر رہ گیا ہو۔ فیضو نواب کے گھر کا روایتی ماحول بنا ہوا ہے ۔ نائٹ بلب کی سبز روشنی ماحول کو مزیدپر ' اسرار بنا رہی ہے ۔ کمرے اور ہال میں پانی کے ٹپکوں کے نیچے لگن بگونے ۔۔ بکٹ اور کئورے رکھے ہوئے ہیں ۔ ساکنین جس کو جہاں جگہ ملے اپنے لحاف لپیٹے دُبکا بیٹھا ہوا ہے ۔ بی جان بی ہشتم اور نہم کو لیئے کھٹیا کے نیچے دبکی پڑی ہیں ۔ جس کے پاس بہه

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

کر آنے والے پانی کو روکنے ٹاٹ رکھے گئے ہیں۔ فیضو نواب کٹھیا پر بستر کے اوپر اخبارات بچھائے کھلی چھتری کے نیچے دبکے بیٹھے سگریٹ پھونك رہے ہیں۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ کے ساتھ ایك آواز گونج جاتی ہے۔ "گرم كافی …… كافی گرم ہے " اور فیضو نواب اور بی جان بی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے ہیں۔ ہر كوئی اپنے اپنے حال میں كھریا كچھ سویا كچھ جاگا ہوا ہے۔

نینونواب : (کیکیاتے ہوئے ) بھتی جاڑا اور برسات دولت مندول کے موسم ہیں۔ دولتمندول ..... جوانول اور پر سمیول کے ..... غریب لوگ! جیناناکہ مرجانا .....

فی جان فی : اللہ کی رحمت ہے ہرس ری اے بی ..... رحمت کو پیٹھ نئی بتانا! ہرسات پو تو ساری و نیا کا النے سار (انحصار) ہے۔ (وقفہ)

نیونواب : (جم کر کھنکارتے ہوئے ) ہوں ..... میگھا ہے جم کر ہرس رہی ہے ..... (آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو پُھسپُھسا کر رہ جاتی ہے ) ہر سورے اے ..... کارے بادروا پیاہے ہر سور سون ..... بُش!! چلوبہ ہمی گئ! (وقفہ) ابھی یہ حال ہے تو سیٹم کیا سیٹمگر کیا سیٹمگر کی کر آئے گامال ؟!

فی جان فی : (کسمساتے ہوئے) برسات توسال باندھ کے بیٹی اے۔ گریوسیدہ چھت کے نیچے سولہ جانوں کا خیال ..... خوف سے آئکھ نئی جھیک ری اے ..... کیما بھی کر کے سمبر سے پہلے پہلے چھت کی مر مت کر الیوجی .....

فینونواب : (خرائے بھری آہ کے ساتھ) جو دنیا چلار ہاہے جانی .....اُس کو اپنے ہر مدے کی قکر ہے بے فکر سوجاؤ ..... بال نتی با نکا ہوگا۔

نی جان نی : سوئیلے کال ..... نیند کال ہے آتھوں میں ..... پانی اور گانا ..... دونوں مل کو دل میں انگار ال
محمر دے رئیں .....

فینونواب : کیارس ہے ماشاء اللہ ..... نیندا رُ چاتی ہے آنکھوں ہے ..... (شدت جذبات سے سنبھل کر نئی بیڑی جلاتے ہوئے ) جانی ..... یہ اصلی فنکار ہیں۔ ان کی آواز تواجھے اچھے گانے والیوں کی چھٹی کر دے۔ یہ قدرتی ماحول کو نقل نمونے سے چاکے رکھی ہیں یہ ہماری بہاں ہیں ہمارے ساج کی ناموس ..... یہ دل و جان میں اُمنگ اور جولانی پھونک دیتے ہیں۔ آج اننا بی اُمنگ میں ہے۔ ان میں یہ زندگی کی جولانی کے منتر پھونک رہی ہیں۔ اللہ عمر دے ہماری بہوں کو .... ہوئے نشی بین۔ سے اللہ عمر دے ہماری بہوں کو .... ہوئے نشی بین۔

: موُجي ريكار ڈال كتنااج سنو.....رنگ اچ نئ جمتابہ لي حال لي فینونواب 🗀 واہ کیا سان باندھ دیا ہے۔ کیا سرُ اور تال ملا کر گایا جارہا ہے۔ ( دو نوں کان گانوں پر دھردیتے ہیں ) آواز : .... دیدار کی پاس آنکھوں کو دیدار تمهارا ہو نہ سکا جب دل په پيزې آفت اليي په در د کا مارا رو نه سکا اے تم کو قتم ہے میری قتم۔تم جمان بھی ہو اب آ جاؤ دیدار کی حسرت دل میں لیئے مجور تمہارا سونہ سکا جب ول بے بڑی آفت الی سد در دکا مارا رونہ سکا جب دل یدیری آفت الی بید درد کا مارا رونه سکا (تھاپ۔ سر تال اور لئے بدلتے ہیں ) چاندنی آئی بن کے پار ۔ اوساجنا۔اوساجنا لا ملے مورے دل یے کثار۔ اوسا جنا۔اوسا جنا انکھیاں ملاکے ذرالفت کا اظہار کرو میرے بن جاؤگے تم اس کاا قرار کرو آتا شیں ول بار بار۔ اوساجنا ۔ اوساحانا لا مے مورے دل بے کثار۔اوسا جنا۔اوسا جنا چاندنی آئی من کے بیار۔ او ساجنا او ساجنا

(دوبارہ گیت تبدیل ہوتا ہے ۔ شوخ قہ قہوں کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے )

سہ راہے کلز کنے نیم کی چھی یاں تلے

دم كوساد ھے تھا كھڑا \_ تو چلى تووہ چلا

رسته ساراتنگ کیا۔ بول ریکھی کون تھا 💎 بول ری سکھی کون تھا

اک سجیلا سا نورا

بانكا رسيلا باورا

رستەرو كے كيوں كھڑا

كيول تيرا پيجها كيا

نین نیا کے چیمر تا۔ سیٹی جا کے چیمر تا

يول رى سكھى كون تھا 🕳

چکی جائے ہولتا ۔ گنگتا کے چیٹر تا

دل چڑا کے لے گیا ہول ری سمعی کون تھا
ای کوامال کما ۔ ابو کوباباکما

بینا کو گفیال کما

منا کو بھیا کما

منا کو بھیا کما

گھر کو آیا چائے پیا ہول ری سمحی کون تھا۔

کیوں کھڑی چلمن کنے

کیوں کھڑی چلمن کنے

کیوں کھڑی جات اُس کا بتا ہول ری سمحی کون تھا۔

ا چاک شور بر پاہو جاتا ہے۔ "ہوشیار! خبر دار! ..... ہوشیار!! خبر دار!! گنڈی پیٹ پھٹ گیا ۔ پانی چڑھ کے آریائے ....سب لوگان این اپنی چھتیاں بے چڑھ جاد "

نی جان فی ن (تڑپ کرباہر نکل کر)ائی .....اب کیا کریگے جی .....اب کیا چھتیاں پو جائیں مے!!

فینونواب : (جیسے کسی نے موت کی سز اسادی ہو) جانی ..... مجھ سے کام لیؤ .....اللہ بے ہمر وسہ رکھو!

فی جان فی : کیا خاک اللہ بے محر وسہ رکھنا جی ..... ارے میرے چھوٹے چھوٹے چیال ہیں۔ جملہ

پندره آدمی .....ارے مارا چھت تو ہمارے اج وزن سے بیٹھ جائیکا نا .....

فیونواب : (زبردست صبر کے ساتھ - بڑھتے ہوئے شور کونظرانداز کرتے ہوئے) سب کوروئے وو میں گاتا ہوں۔ تم سوچاؤ ..... (بے حد درد سے چھلکتے ہوئے لہجے میں شروع کرتے ہیں )

زر حت كن نظر بر حال زار م يار سول الله ي غريجم بي نواتم خاكسار م يار سول الله

# ·mmm@mmm.

تیز چمکتی دھوپ سے فیضو نواب کا مکان جگمگارہا ہے۔کھڑی دوپہر ہے۔گھر کا ماحول روایتی نہج سے بٹ کر کسی قدر افراتفری کا مظہر ہے۔ بی جان بی اور تمام بچے سرگرمی کے ساتھ دعوت میں جانے کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں۔

فی جان فی : (بڑی سرگرم سنجیدگی کے ساتھ) ہے ہوت! کم الف بے دوم ورا پاتگ کے جان فی کے ساتھ ) ہے ہوت! کم الف بے دوم دورا پاتگ کے اللہ کے تم الوگال کے دردیوار

آؤرے آؤ ..... سوب کے سوب آؤ .....اپنے اپنے جوتے کپڑے رومالال سب نکال کو جھٹک پھٹک کو آنی کو دیدو استری مانے ..... (وقفه)

(ریکارڈ …… سہانی رات ڈھل چکی ۔ نه جانے تم کب آؤ گے ؟ " …… بی جان بی کی آواز آتی ہے " چلو بچو چلو …… تیار ہو …… ؟ تمہارے ابا رکشا لیکو آتے اچ ہونگے ۔ دوم بے سوم چھارم پنجم وغیرہ بالکل تیار سامنے آجاتے ہیں ) ۔

(دونوں ہاتھ آسمان کو اٹھاکے) ماشا اللہ ..... اللہ پاک تیری شان ..... فقیر کی جمولی میں کیا کیا جو ہر ڈال دیے ..... پر انے دھر انے کپڑے ..... اپنے پول کے صدقے میں آپا جان باد کو گئے ..... ہر موقع پے کام آئیں۔ پر انے دھر انے جو تیاں ..... گر میرے چیال سب سے اچ پار ہوجا تیال ..... "مرچی کائی گرم مسالہ برئی نظر کا موجہ کالا۔" (ایك غیر متوقع چیخ سے دفعتاً اچھل کر گر پر تنی ہے) کم الف ایک حواس گم کردیے والی تی کے ساتھ روتے ہوئے پاس آجاتی ہے۔ جم پر پھنا ہوا چھوٹا سافراک اور نہایت او نچا غرارہ ۔ ناولئی شوز کے ساتھ مفحکہ فیز مظر پیش کررہے ہیں۔ تقریباً آدھے یا ک جو تول سے باہر ہیں۔

کم بے : (دیکھتے ہی چڑھانے والے انداز میں ) اکی می الی جوتے تور کھو .....

(انگشت شہادت سے خطرناك اوى بناتے ہوئے ) او كى ..... (قريب آكر كهينچ كهانچ كر برابر كرنے اور بثن لگانے كى كوشش كرتى ہے ) ووكى الله ..... ئى و ثى اچ لگرا كي ..... يو ئى ..... مئى پڑو ( يكم يے كا ناپ لے كر ) ارى ..... كم بے كو جال كے وال ير بتهر ماركر)

کری کی بیل ناتھ کھیل رئی رہے ..... لونڈی!!

فینونواب : (باہر سے) آگئے ہی رکٹے!.....آرکس؟

في حاك في

ن حالت في

فی جان فی در بی جان بی لیك كر پردے كے پاس جاكر باہر جهانكتے ہوئے )

: امی ..... میں .... میں شلوار سوٹ پر آ کی ایک ساڑی یا ندھ لوں ؟

تكيم الف

اجى - ذراصبرو .....جى .....يال موئى كيم الف كوكير ب أشيح أنيح بوكو كئيس .....

```
: (مٹکتے ہوئے ) کان لے .... کان لے .... کوئی پیچائے گا بھی نی ....
                                                                                      کیمیے
: کواری چی پاره برس کی ..... ساڑی پس کو چار جیاں کی امال دکھنا ٹی ..... تھو کیس کے خاندان
                                                                                     نی جان نی
والے دونوں طرفال کے .... دونوں اور یہ .... (ریکارڈ " او دنیا کے رکھوالے سن
    درد بھرے میرے نالے " جاری ہوتا ہے ) پاری مدھے تکو ہمر مباقی ہے۔ ہال
: اب دیر کب تک ..... چلو بھی ..... رکشاوالے گالیاں دیں گے ۔اور میگ لینا تکو بھولو .....
                                                                                     فضو نواب
· کوئی نا کے اُڑ تا جھاڑنے آئیں ۔۔۔۔ (جام کے درخت کے اوٹ سے دوچہرے تاك
                                                         جھانك كررہے ہيں )
: (يكم الف سے) توناليككام كر ..... بفتم چورمائي طے كو چھوڑكو جاتيول (كمر ميں سے
                                                                                     في تعان في
تهیلی نکال کر ایك ایك روپیه دیتے ہوئے ) - بیاو دونون ایک ایک روپیر ركه ليو
                                                                                       ہفتم
: (چلاکر) نئ نئ ..... ہم ہوی بجیا، کی شادی میں ضرور جائیں گے۔ نئ رہیھے آبی کے ساتھ۔
: (جهاڑو کا کته سنبهالتے ہوئے ) ارے چور مائی طخے۔ جال جاتا چوریال مارتا۔ کوئی
                                                                                     نی حان کی
كيرُ ليه تولجاكوجيل مين ذال دينكاء بس چيكا كهر مين بيثه ...... آني سكول سے كراما فون لائى ب
نا ..... بیٹھ کے سُن ..... ناچ گا ..... بال .... لے اور آٹھ آنے ۔ گوش لا کودے آبی ال کو کھلاتی
  اے۔(ریکارڈ …… چلے آؤ۔ چلے آؤ۔ چلے آؤ جی مجھے تم سے محبت ہے )
               : (زار وقطار روتے ہوئے ) تم بریانی لٹمی پیٹھا کھالینے جار کیں ..... منح
                                                                                       بفتم
: (پچکارتے ہوئے) تو ڈر کو ..... میں ہمانی جان کو ہول کے تم دونوں کا حصة مد حواک
                                                                                     نی جان نی
لانٹیوں ..... (بابر مونہه کرکھ) اس دور کئے اس .... اس ہوجاتے!! ایک ایک
روپیہ جات دید یکو ہٹھ جاتے کنا .....ایک ایک سواری یا نچ یا نچ سے .....(گویا خودسے)
                                            ر کشاوالے اچ ہیں د هوڑ د گکڑ تئیں .....
: ای ..... تین روپیے زیادہ دیدیں توالیک ہی رکشالمی تا ..... اکثر وس بارہ بھی ہیٹھ جاتے ہیں
                                                                                      كم الف
         رکٹایں ..... (ریکارڈ شروع ہوتا ہے "یاد کیا دل نے کہاں ہو تم )
: ..... نئ ماں نکوسونکو ..... کپڑاں خراب ہو جاتیاں۔ دیکھو! پر انے د ھرانے کپڑاں ..... نعلّی
                                                                                     لى جان كى
                    زیوراں بین کو کیے بارے بارے لگ رئیں تمارے بھان بھائی۔
: ..... (مان سے چمٹتے ہوئے ) ای .... الا اور آپ میں بہت پاری پاری لگ رہی ہیں
                                                                                      كميم الف
                                     SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô
```

..... پس نا ..... جب سر کاری نیچر لگ جاؤل گ ..... آپ سب کو ایبا بی رکھا کرول گ ...... (رکشا و الوں کی پکار . کیا صاحب! گھر پواج بندھ کو بٹھالیتائیں!)

: (ناراضگی کے ساتھ) اور جھے .....

کم الف : ارے میرے دیوائے بھیا تجھے توراجاکی طرح رکھول گی۔ راجا ..... (یکے بعد دیگرے سبب کے "خدا حافظ .... خدا حافظ "کی آوازیں ..... رکشا والوں کی

بوجه ڈھونے سے پہلے کھنکھار کر " یاعلی مدد" کی آواز ..... )

# *+mmm⊕mmm⋆*

دونوں فرش پر رکھے گاؤتکیے پر پیٹھ لگائے سست بیٹھ جاتے ہیں ۔ یکم الف پہلے فراك اور پھر دوپته …… اور پھر غرارہ اور پھر جوتے پھینکتی چلی جاتی ہے …… " مُن پُڑمِا گ …… آج بی چھوٹے ہوتے تھے ؟ اُمِارُ کِیڑے ……"

ہفتم : ارى پاگل .....اس ميں كيڑوں كاكيا قصور ہے وہ تو دوم سوم كو آجاكيں گے۔ تم جو كمي ہوگئ

ہو (ہاتھ سے بتاتے ہوئے ) ہاتھی کی سونڈھ کی طرح!!

کم : (دیدے پھاڑکر) آبال ..... یہ تو میں نے نہ سوچا .....

ہفتم : ( ڈھکیلتے ہوئے ) توناب تم کومیں پھیک دول ؟!

كم : نسي نايا كل نسين نا ..... كيڙے تھينكيس كے بن جائيں گے۔ بهن كو تھينكو كے توكمال ملے گا۔

مفتم : (تالیاں پید کر ناچتے ہوئے ) غازی بھائی کے گر میں .....

کم : الله نه کرے .....الله میرے امی ابو سلامت رہیں ..... میں توان کی جو تیوں میں جیوں۔ "

(باہر سے آواز۔ چاکنا۔ شکم پور۔ کباب۔ گرم گرم چاکنا .....")

مفتم : آبی .....عاکنا....!

كم الف : بلالے \_لے كوره ديتى ہوں دو چكنى يو ئى آٹھ آنے \_ دوشكم پور چار آنے \_ دو كباب چار آنے!!

ہفتم : (بھیگی پلی کی مانند) تمارے وَن رُپی کا اسسا!

کیم الف : ہاں تنبوس مها جن۔ میرے ون رُپی کا .....روٹی گھر میں مالیں گے۔ رات اور کل صبح کیلئے

(رات گہری ہورہی ہے۔ ہال پوری طرح صاف ہوچکا ہے۔ یکم الف اور بے

فرش پر پاؤڈر چھڑکتے ہوئے ۔ بے فکری کے ساتھ ) کم الف نے لبالے ..... ''دونول'' دروازول کو اندر سے تالے ڈال دیے۔ اب چور تو چور ۔....

شیطان تھی اندرنتی آسکتا۔

: گراب ہم سوئیں گے ..... ''کہاں ؟''

ہفتم كمم الف

: خوب اچھی طرح پریکش کرنے کے بعد گرامافون باز و کمرلیں گے ۔ کمرے کا دروازہ بید

كركے گانے سنتے سنتے سوچائیں گے۔ ہال۔

مئی خوب الحیمی پر نیش کر اتو چار آئے دیتے ؟۔

كم الف

: احیمامابا..... و یتے و یتے لیوٹ محمین کا.....

دونوں اپنے اپنے کا سٹیوم میں تیار کھڑے ہیں۔ پیڑون کے پیچھے سے دولال لال دیدے چک رہے ہیں۔ دونوں بے خبر۔ ذراسی ایکسر سائز ؟ کر کے ہاتھ یادُل کھولتے ہیں۔ پھر ساؤنڈ کاٹرائیل لیتے ہیں۔ ہفتم بار بار ہائی ٹریک پر چڑھا دیتاہے۔ کم الف ہاتھ جھٹک کر Slow كرليتى سے اور پھر ميديم - كيم الف ديراتى رقاصه بنى سے ـ اور عفتم وهو لچى!" ریکارڈ''اک پردیمی میر اول لے گیا۔ جاتے جاتے میٹھا مٹھاغم دے گیا۔'' چڑھاکر۔ غضب کا پر جوش رقص پیش کرتے ہیں۔ ہفتم پھر ساؤنڈ موھادیتاہے۔ کیم ''۔ ٹاپ ساؤنڈ مت کرو۔ لوگ آ کے جوتے ماریں گے۔ " …… ریسر سل ۔ ایک دو۔ تین ۔ بار (بارہ مجن کے گھنٹے۔ ''بس اب بس''۔ تین مار کر لیئے۔ کل صبح جلدی ہے کرلیں گے۔ شام میں توہے پروگرام۔" دونوں گرامافون احتیاط سے اٹھالے جاکر کمرے میں رکھتے ہیں۔ ہفتم لیور کو ہائیٹٹ ٹریک پر لاتے ہی کم چیت مار کر گرامافون مد کر دیتی ہے۔"مت کر شیطانی !!'' د فعتاً لائث فیل ہو جاتی ہے۔ ہفتم چیخ مار کر لیٹ جاتا ہے۔ کیم الف باہر جھانک کر "ہائیں شر ماچاچا کے پاس توہے۔اپنی چلی گئی۔اور شر ارت کر۔ دیکھ بھر کر دی انھوں نے لائيث- شهر ميں لا كثين جلاتي ہوں۔"

ا یک لالٹین ہال میں جل رہی ہے اور دوسری کمرے کے اندر جس کا دروازہ اندر سے مد کر کے اسٹول لگا دیا گیا ہے۔ لا کٹین کی مدھم روشنی میں دونوں مختصر سے بستر پر در میان میں گاؤ تکیہ رکھ کر چیٹے ہوئے ہیں۔ ہفتم خرائے بھر رہاہے۔ کیم الف کی نیند کچی کی ہے۔ کم الف کوڈر اؤنے و سوسے آرہے ہیں۔ کوئی شیطانی چخے۔ کوئی غیر مرئ ہیولا ..... جس سے نينائيث-احث جاتى بادروه بدبدان لكتى ب-" لاحولا ولا قوة الا بالله ..... د فعناصحن میں کسی وزنی وجود کے وصی سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ ساتھ ہی "آہ" سنائی دیت ہے۔ کیم الف دہشت زدہ ی اُٹھ کر دروازے سے متعلہ کھڑ کی میں چڑھ کر اوپروالی جالی ہے جھا نکتی ہے۔ مرکزی ہال میں کوئی شخص سوچ میں غلطاں کھڑ ادکھائی ویتا ہے۔ کیم

بھرتی کے ساتھ بے آواز آ کر ہفتم کو جنجھوڑتی ہے اور سر گوشی میں۔ بفتم ..... ہفتم اٹھ بھائی! اُٹھ جابھائی۔ارے اٹھ جابھیا۔ ہفتم .....

اسست میں ہو گھاں۔ اطاع ہوں۔ ارضی ہو ہوں ۔ اسست فی ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے کی آواز جیسے کوئی بھرپوراعتماد کے ساتھ دروازہ کھولنے

"اٹھ جابھائی.....اٹھ!!اسنے گھر میں چور کودا.....!"

یر اُکساربابو)۔

فتم (ہڑبڑاکر اُنھ جاتا ہے۔ یکم اس کے مونہ ہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے ) آئی ..... شیطان لکا .....؟ (لالٹین بھڑك کر بجھ جاتی ہے۔ یکم اور ہفتم کے مونہ سے "اُرے اللّٰه نکلتا ہے")

(متھاس سے لبریز) ہم ..... کھولو ..... (کھٹکا) کھولو ..... (کھٹکا) دروازہ کھولو ..... اُلی۔ فارمولا فارٹی فور"
(دونوں بچے روہانسے ہوکر چمٹ جاتے ہیں) ہفتم ..... اُلی۔ فارمولا فارٹی فور"
اچانک بھیانک بہت ہی او کئی مردانہ چخ کے ساتھ ہی دونوں کی چخ کے ساتھ دونوں کا پیٹاب خطا ہو جاتا ہے ادروہ گاؤ تکے میں کھپ جاتے ہیں اور باہر بھٹک وڑکی آواز کے ساتھ تالے گئی زنجیروں کی کھینچا تانی سے پیدا ہونے والی جھنجھناہ شام کرتی ہے کہ نامعلوم شخص نے دونوں دروازے آزمالیئے ساتھ ہی دو تین بار چھلانگ اور نیچ گرنے کی آواز "دھپ۔ دھپ۔ دھپ۔ "کے ساتھ میٹر کیل گرنے ۔ کسی کے پھلا گئے کے ساتھ چوٹ گئے کے باتھ چوٹ گئے کے باتھ فریکونی پر انتہائی سے رفال ڈراونی مردانی آوازوں کا "مشتر کہ شور"۔ اب ٹاپ فریکونی پر انتہائی سُت رفار سے جنے والاریکارڈ "کاؤن ..... پر ا۔۔۔۔۔ دیسی ۔۔۔۔۔ کساتھ فاہر کررہا ہے کہ ہفتم نے اند ھرے بین گرامافون ہی آن کیا۔ دروازے پر زوردار کھٹکے کے ساتھ نافی اور مردانی آواز۔۔۔۔۔

: "كولو ..... كم مفتم ..... دروازه كولو!" (يكم ايك لاش كى مانند الهتى ہے ـ سوئچ دباتى ہے ـ لائيث نہيں آتى )

.

آواز

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

كيم الف : (كهركى مين سے) آئے خالہ جان ..... انهى آئے۔

(ہفتم بھی اٹھ جاتا ہے ۔ دونوں ہال میں آکر لالٹین کی یتی بڑھاتے ہیں ۔

دورازہ کھولتے ہیں۔)

عاليه يمم : ہواكيا ہے۔ رات كے تين كر ركيں \_ كرامافون ہے يا قيامت .....

کیم الف : چور کو داخالمال ..... لائٹ بھی نئ ہے!اند هیرے میں ہمد کرنا نئ آرہاہے۔''

(عالیه بیگم اور اُن کے شوہر دونوں اندر آتے ہیں۔ فرش پر بہتے پانی کی دھاروں کو دیکھ کر)

عاليه يتم ارك ارب رب رب رب يوناكين كابيشاب خطا مو كميار ب الله.!

(یا سین صاحب آگے بڑھ کر گرامافون بند کردیتے ہیں ۔ یکم روتے ہوئے) "ہم کو بہوت ڈراہا خالمال"

ہفتم : خالہ امال! شیطان تھا شیطان۔ دھپ دھپ دھپ کر رہا تھا۔ ''ہم لوگال ..... دے مار مار

ك يمكا ني .....!!

د دنوں میاں بیان : کیم موقعہ تاک کے چور اچ کو دا ہو نگا .....اچھاکرے مار مار کے نکالے .....'' پھمبار کے دیو سرید میں سر

کو چیل کی پوجا۔''.....

ياسين صاب : جينال توجم بھي سنتي .....!

عالیہ پھم : ہوجی ہوچور کی مُمر کی جاوڑی ہے ..... چوری چکاری بھی کر تنیک الآ .....الا کے ڈرا تنیک

ىھى.....!!چلونىم باز و ہوشيار اچ ہيں۔الله كانام كيكوسو جاؤ..... دونوں۔

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(فی جان فی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی انگلی ہے جلی ہے سروس وائیر کی جانب اشارہ کررہی ہیں۔ جو شر ماصاحب کی کھڑی اور چھت کے در میان کٹ کر لٹک رہا ہے۔ دوپیر و حل جاتی ہے۔ گیم الف اور ہفتم ہے اپنی اپنی رکا فی میں لقمی مدیانی کباب لیئے کھانے کی کو مشش کررہے ہیں۔ باہر کلی میں فینو نواب کی آواز کا ذیروہم فورکھڑی میں حرکت کرتی ہوئی تالو بتارہی ہے کہ وہ سخت ذہنی پر آگندگی کا شکار ہیں۔

فی جان فی : اوے لئیٹ کیوں نئی آر کی اے بولے تووان ..... تار مُٹ کو لٹک ریائے نا۔ کو کی ذراصاحب

کوبول دیورے۔

فیونواب : (باہر سے آتے ہوئی آواز) نی نی نی سساب یہ محلہ .... یہ محلد سے کے کام کا نہیں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

رہ (دونوں باتھ دونوں کولہوں پر دھرکر) گذشتہ پندرہ سال سے اس محلے میں سلمہ شرفاءر ہے آئے ہیں۔اوراب توچوراً کے ہی آنے گئے۔

ہائیں .....ایک رات ..... صرف ایک رات کیلئے گھر سے گئے تو گھر میں چور کودا..... میں پوچھتا پوچھتا ہوں مالن فی آیا ...... چور کو معلوم کیا ہوا کہ ہم لوگ نہیں ہیں ......میں پوچھتا د میں ...

ہوں چنو ٹی آیا.....

کیا ساری و نیا کو معلوم نہیں ہے مئی محلّہ کا سب سے زیادہ کثیر العیال سب سے زیادہ کثیر العیال سب سے زیادہ غریب میری چدر میرے کواچ ''پڑ''نی پڑتی۔ سر ڈھانپتا ہوں توپاؤں باہر نکل جاتا ہے ہیں۔ پاؤں ڈھاپتا ہوں تو سر نکل جاتا ہے ۔۔۔۔۔ میری کونسی گوڈری لعلوں سے بھری پڑی ہے؟ آخر دھر اکیا ہے؟ میرے یاس دھر اکیا ہے ۔۔۔۔۔۔

زہرہ فی آپا..... بنول فی آپا..... چل کے دیکھے لیو ..... چور دیوار پھاند کے کودا..... سارے گھر کی تلاشی لیا۔ پچھے نہ ملا توجوں آیا توں جانے کی کو شش میں بیت الخلا کی دیوار کی منڈیر گراڈالا..... مرے کو مارے شاہِ مدار .....

(ہشتم بہاتھ میں کچھ دبائے بھاگا چلا آتا ہے۔ فیضو نواب رپٹ کر پکڑلیتے ہیں ) اول کیا تھا۔ کیا چھپا کے لیجارائے .....اول ..... نی تو آج تیرا قضیہ آج بورا کر ڈالٹوں .....رہائس نہ جانس کیا!

(زبردستی باتھ کھولتا ہے لقسی دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے ) لٹمی ؟ لٹمی ؟ لٹمی کو راٹھا لے گیا ہم ؟ .....یچ کے آئے ؟

جشم بے : (روہانسا ہوکر) ہارے فرینڈ کو لٹمی دیے گئے تھے۔

فینونواب : اچ چھا .....اب دوستال بھی پال رہائے ..... چاہٹے کو چٹنی نئی ..... مو خچھوں پے تھی کا تاؤ ..... تاکہاں ہے تیر ادوست ..... چل مئیں کھلا توںاً ہے لقمی .....

"ایای ڈن" ہو گیا۔ان کی ٹانگ ٹوٹ گئے۔ پی ڈال کے لاکادیے۔ انھوں لٹمی نی کھاتے۔ و لے دولے ناآپ غازی بھائی؟

فیونواب : "ارے غازی میاں"اتارداآدی ہے تیرادوست؟

بشتم بندو! دوست بین ہمارے۔ روز چاکلیٹ کھاتے۔ کھاتے۔ کھاتے۔ کھاتے۔ میں کارے۔ روز چاکلیٹ کھلاتے۔ (مٹھارنے کی کوشش میں) ابد ..... بین عازی بھیاکو شاہی کھڑے کھلائیوں؟"

\*mmm@mmm\*

رات گہری ہوچکی ہے فیضو نواب کے گھر کا روایتی ماحول برقرار ہے۔ صرف کمرے میں زیر و نمبر کا بلب جل رہا ہے۔ مرکزی ہال میں سٹریٹ لائیٹ کی روشنی کھڑکی کے ذریعے آتے ہوئے جزوی روشنی پھیلارہی ہے۔ تمام لوگ ہال کے نچلے حصے میں کھلے حصے کو سربھانا۔ دیوار کو پائینتی کیئے سورہے ہیں۔ فیضو نواب کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں باہر وقفے وقفے سے پنڈت کی چیخ و پکار ماحول میں ارتعاش پیدا کردیتی ہے۔

فینونواب ""سالا! جب خم ٹھونک کر پی جاتا ہے توساری بستنی کوسر پراٹھالیتا ہے۔ آگھ بھیکئے نہیں دیتا مرتابھی نئی سالا ....الیول سے توموت بھی کوسول بھا گتی ہے۔"

پڑت : ارارارے ....رے ظالم مار ڈالا ..... مار ڈالا ظالم (کھڑا ہوکر ہتھیلی سے مونہ ہو کہ کو گھڑا ہوک ہتھیلی سے مونہ ہوئے ) کو تاہد کو گانے والے انداز میں آڑکرتے ہوئے ) کو تاہد سے دیا!

فینونواب : لیوشروع ہوگیا ..... کون ہے۔ تمار اباب ۔ سالے پی کے آجاتے ہیں۔خوب ہلا مچاتے ہیں پندت : حرامز ادے باہر آ ..... آ ..... (لاندبی چیخ ) آباہا ۔ .... با۔ (روہانسی آواز میں) ارے آکھیاں پھٹے ولارام ..... جنوالی میرے احسان کو جنی ؟ کیارے ۔ میرے سرکو رادھاجی کی گریا۔ سمجھا۔ ککر ال مار مار کو عاشتیاں کرنے ..... تیری میاء تجھے روئے!

نیونواب : صبح تو ہونے دو .....اس کو تو پولیس کے حوالے کرکے اچ دم لیوں گا۔ (ادھر فیضو نواب پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اُدھر پنڈت کے دوچار خراثے سنائی دیتے بیں که پنڈت تلملاکر اٹھ بیٹھتا ہے )

پنڈت : مر گیا..... آ..... مر گیا..... ہے بھٹوان یہ کیااند هرہے۔

فینونواب : (کھڑکی کے باہر سرڈال کے ) پنڈت۔ پُپ عِاپِ سوجا ..... محلّہ سارا سر پو مت اٹھالے کو بیٹھ .....ارے۔ پینے بیٹھے تو بھیجے کو گدی سے بعدھ کو نئی بیٹھا۔

پٹٹت : پاؤل پڑتوں صائب ..... کیا کروں جننے والے بے غیر تال سور جن کو چھوڑ دیکی۔شیطانی پول ۔ بد معاش کمیں کے ..... (اجان سے ) کچی دیوار پو تاکے جیسا نشانہ تاک کو کنکرال چلار کیں صائب!..... (سرسیہ لاتے ہوئے ) آسسہ اسسہ اؤسس

فیونواب : بحواس بد کر پیٹرت!!دوجے رات کون اپنی نیند خراب کر کے کیجے ''ککرال''مارے گا تھے کوناگاؤں کی گوری ہے ..... ہستر میں کھٹل خوب جمع ہو گئے ہوں گے۔ صبح و هوپ و کھیا۔ (دونوں اپنے اپنے بستر میں دبك جاتے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد

پنڈت کے چند خرائے اور پھر برجسته چیخ .....")

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

پندت آبال ..... با .... ارے .... مار ڈالا۔ مار ڈالا .... مرگیار ام مرگیا۔ (انتہائی جار حانه انداز میں اٹھ بینھتا ہے ) رائڈ کی اولیاد ..... کتیا کے بیگے۔ اب تو مکی تجے زندہ نی چھوڑول گا ..... (برجسته اشاروں کے ساتھ) یال آج ۔ کھود کے زندہ دفن کر دیول گا ..... ارے ۔ رے .... رے رے کچ گومڑے آگئے ہیں (اچانك روتے ہوئے زمین کی سید بید بید بید ہوئے ) ترے گھر کی جائے ڈھیلہ کور مورے .... تیری جوئے ) ترے گھر کی جائے ڈھیلہ کور مورے .... تیری جوئے ) ترے گھر کی جائے ڈھیلہ کور مورے .... تیری جوئے انداز موجوئے .... تیراتی کے کو کیال کھاؤ۔

(غیر معمولی بیزار گی کے ساتھ) ارے کیا جی۔ پنڈت تم پھر شروع ہوگئے۔ کیا کوئی ڈراؤ ناخواب دیکھ رہے ہو۔ ڈر ڈر کر کیوں اٹھ رہے ہو جی۔ پہلے اچ نیند کے بغیر مرا حال ہے۔ اس پر آکھ لگتے ہی تم اُدھم مچارہے ہو۔۔۔۔۔ ذراجی کو سنبھالنا۔۔۔۔ پی لینے کے بعد کئی ڈیلی ردعمل یعنی Side effects ہوتے اچ ہیں۔۔۔۔۔۔

پٹرت (دھوتی سنبھال کر چین بہ چین ہوتے ہوئے ) تم فی ایک ..... جھے اچ ہول رکیں سید صاب ..... مُکی کو نما فی پا کے پڑؤل ؟ کل اچ جا تر اکر کے سر مُنڈ ا کے ترو پتی سے آ کیوں ہے دیکھو (گومڑے بھری تالو دکھلاتے ہوئے ) مونڈے سر کو پھر ال مارمار کے گومڑے گرادیا کون کی اچ ..... سونا حرام کردیا ..... حرام زادہ ۔ " (روتے ہوئے ) ڈبل کیٹر الیسٹ کے لیڈن بھی تو پھر ہوں لگتا ہے جول کچی دیوار میں منڈہ پیھے ۔ کیا کروں ۔ مجوری ہے دوکاناں کی گرانی نئی کریا تو یہ (اشارہ کرتے ہوئے ) پائی پیٹ کون ہم کیگا جوری کے ابنی چاراج دن پہلے تمارے یاں چور نئی کودا، سارے مہیلے میں غلظہ ہے۔

پنڈت (ارسرنوجوش میں آتے ہوئے ) آئی ہاں ..... مولہ آئے گھٹ بات ہو لے صائب۔
سمجھا۔ اب سمجھا۔ (پوری قوت سے ) کُن لے کالے چور ..... میں بھی ایک اچ ہوں
کایان ۔ اب تو گوند لگا کے بیٹھیوں ..... تیرے باپ کو نئی ہٹنے کا ..... دکھے لئیتوں کیے
مٹا تا ہے ۔۔۔

نینونواب باس .....باس ۔ آس ۔ وُٹ جا پنڈت جم کے ۔ یُ بھی لا کھی لیکو تاک میں رہوں ۔ (گھر کے اندر سے ایك منکی کیپ Monkey Cap پنڈت کی جانب پھینکتے ہوئے)

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

فضو نواب

ليو .....اندررومال ركھ كے بيركان ٹوپ چڑھاليو ....

: ( توپی چهپت کر لیکر ) جیوراجاجیو!!اب اٹھول گاچ تی جگہ سے ..... آج یا توانے پنڈت

اچ یا تو مئی اچ ..... سپر گیا تو آواز ضرور دیوں گاجی۔

: ضرور دیناً .... رام رام جی۔ فينو نواب

(وقفه) : خداحا فظ صائب ..... ينذت

(دریں اثنا دوبار پنڈت کے اُچھلنے کر اہنے اور کڑکڑانے کی آواز آتی ہے )

ا آسسهاسه المحمول المات الله المات الله المات الله المات الله المات الله المات الله المات المات

ا اہم ..... ہم ..... ہم سور کی اولاد .... (دیے دیے قدموں سے چلنے کی آواز

فیضو نواب جهت سے اٹھ کر ڈنڈا بجاتے ہوئے )

: کون ہے رے ؟ فيينو نواب

(مسکینی کے ساتھ، رونی آواز میں ) مگی ہوں الہ ..... ہفتم ہے!! ہفتم بے

(ملائیمت سے )باربار کول اٹھرائےرے .... نیندنی آئی کیا؟ فيينو نواب

(انگلی سے اشارہ بتاتے ہوئے ) نمبرون .....باروں بار آریائ!! ہفتم

ہائیں۔ کیا گھڑا تھر کے پانی پی ارے .....؟ آج تو کھانا خوب اچ کھایانا!! خیر سوجا۔ (وقفه) فضو نواب

ارے رہے .... رے .... ہا کے ہاے (افھ کر ہاتھ پٹنے کر ) کیا جم کے ینڈت

مار دیاسیدهاکان میں .....ارے تیری امال تجھے روئے ..... تیری جورور انڈ ہو جاوے .....

(وقفه) ارے وہ کینے ..... نگلے .... راد سے کی گاگر پوشام ککریال مارے تا تھ چھپ

چھپ کے مار تاہےرے ؟ ارے مرد! کی اولادہے توسامنے آ ..... (وقفه)

(جهپٹ کر پرنے کے پیچھے چهپے ہوئے لڑکے کو دبوج لیتے ہیں۔) کون فينو نواب مفتم ..... ؟ تویال کیا کررائے رے ؟

: (ہاتھ سے مونہہ اور ناك كو چھپاتے ہوئے ) پنڈت چاچا كود كير رہا تھا۔ بفتم

( باتھ سامنے کھینج لیتے ہیں ۔ ہاتھ میں غلیل اور جیب سے مٹھی بھر پتھر فينو نواب برآمد کرتے ہیں ) غلیل ؟ ..... اور یہ اتنے سارے پھر ؟ (بال پکڑ کر جهنجهورت ہوئے ) ارے او کفن چورکی اولاد ..... وہی تو میں کہوں ہول تو اد هر پیناب کو اٹھتا ہے .....اُدھر پٹڑت چلآتا ہے!! (مونہ و پر تھیڈ لگاتا ہے - ہفتم بے گھٹ گھٹ کر رونے لگتا ہے۔ بی جان بی جاگ پڑتی ہیں )۔ وکیمو .....

د کیمواس حرام خور کو ..... بیسول پیخر مار مار کے پیڈت کی تالو کو ابلا ہوا رتالو مادیا (پیتھد د کھاتے ہوئے ) اور ابھی اُس اوپن ٹاپ پر اتنے ختم کرنے بیٹھا تھا.....

فی جان فی : (اقیه بینتهی بین اور تلتلاکر) یاالله! بیاولاد بیا قر ..... ارے نام اد ..... پندت کی جان فی بین اور تلتلاکر) یاالله! بیاولاد بیافی فی سی کید دعالگ گئ تو کلمہ نہ نظے گا مونہہ ہے ۔ پافی نہ منظے گا ..... کیا سمجھارے اُس آدمی کو ؟ اُس کی عزت اُس کا افتخار سارامحلّہ جانتا ہے۔ (فیضو نواب سے ) لیجاؤی ہی ..... فی الغور کا کے ڈال د لوائن کے بانوال میں .... ہوں ہمی جان جانی ہے وؤل ہمی جانی جائی .....

(بفتم توبه کرتا ہے ۔ گڑگڑاتا ہے ۔ بیٹھکیں مارتا ہے ۔ لیکن فیضو نواب چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر گھسیٹتے ہوئے لیجاکر غلیل اور پتھر سمیت پنڈت جی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں )

فینونواب : (باتھ جو ڈکر) بابا۔ اوپر والا میر االگ نہ تمار االگ۔ مونہ ہولے توہدہ کے ول ہولے۔ تورب سیبابا تماری ہائے لگ کے مرنے سے تو بہتر ہے تماری ہار کھا کے مرجائے۔ تماری ہائے لگ گئی تو چو یہ ہو جائیں گے سارے کے سارے۔

پٹٹت کی ..... ایک ..... یے تمار اچور ..... فی جان فی اس کی مان نے تمارے یال تھے ایا ہے (دریں اثنا ، پنڈت جی جو چبوترے پر دونوں ٹانگ لٹکائے ۔ تولیہ اوڑھے بیٹھے ہیں ۔ یہ سُنتے ہی نیچے اتر آتے ہیں ۔ بدحواسی میں اپنی دھوتی کی گرہ ڈھیلی ۔ تنگ کرتے ہوئے دائیرہ نما گھومتے ہوئے )

پنڈت جی : سیاءرام سیاءرام ....سیاءرام ۔پاپ یاپ اوے اتی رات گئے۔اِتے ذرے جے کوبستر میں ہے اٹھاکے لانا.....گھوریاپ!!

نینونواب : پاپ ہے یا پن ۔ یہ فیصلہ آپ بعد سیجئے (چلاتے ہوئے ) ساری رات جاگ جاگ کر آپ کو اور خصے جگائے رکھ کر آپ کو پھر مارنے والانا مراد ...... پاپ بھی ہے ...... ایج ...... مار سیجیئے یا معاف کیجئے۔ ہم صبر کر لیں گے۔ ہونہہ!! فتنہ!! فتنہ!!

پنڈت : (غور سے دیکھتے ہوئے ) یہ چہ ..... سید صاحب! آپ کا چہ ..... اذے کیا جی ! سرمنڈواتے ہی کیجے سر یو پھر مار مار کے پھوڑ اہمادیانا ..... تمار اچہ۔

: تهميا ميرامچه نهيس شيطان کامچه ....!!

پند ت کی اولے۔وہ تو رکھیج رہائے۔

'' آہتیجے۔ چھئپ جامیری چادر میں ..... آ ..... چل آ۔ا بن دونوں گرم گرم سوجائیں گے۔''

(دور ڈھولك پر گيت جارى ہے " ايروا كى وچندنا اپر واكى كاولنا )

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نفیو نواب کے گھر کاروا تی منظر۔ فی جان فی کھٹیا پر بے دم پڑی ہوئی ہیں۔ تحکماء کے روایتی کاسٹیوم ہیں تھیم صاحب تشریف لاتے ہیں۔ فینو نواب پر انی کرسی جس پر بدوں کی پیچیاں لگا کرشن جمایا گیا ہوا ہے اچھی طرح جانج کر احتیاط سے اٹھالاتے ہیں اور تھیم صاحب کو بٹھاتے ہیں۔ جو نبض دیکھتے ہی کمناشر وع کرتے ہیں۔ تھیم صاحب : عمر ہتیں کے آس پاس ..... طبیعت ہول کرتی رہتی ہے۔ نیندیا تو آتی نہیں جب آتی ہے تو عشی کی حالت۔ بھوک نہ اشتہا۔ کھانا ہمنم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ دل اُجاب ...... بھی کھارا سے دورے بھی پڑجاتے ہیں ..... کرور بے حد ہے۔ خون برائے نام بھی نہیں رہا ہے فی جان بی نہ ہو ..... نچلے ہیٹ میں شیا

عيم صب يح كتني .....

لى جان فى : تنهم .....

عكيم صاب : نهم ..... نويج ..... نو ....

فينونواب : جمله تيره صاب! پانچ سيگل چار دُمل \_

عیم ماب : (حیرت کے ساتھ ) سب حیات ہیں۔

فینونواب : گذر گئے سوناہو کے۔ تین گزر گئے۔ تین پیٹ گئے ساب!!

کیم صاب : (کرسی سے اچھل) انیس .....گویا نیس!! (واپس کرسی پر گرتے ہی کرسی

الت جاتی ہے ۔ کشن اور جمائی ہوئی کھچیاں بکھر جاتی ہیں ) ۔

عَيْم صَابِ : (به مشكل الله ته بوئ ) ايك منحنى مى عورت اور انيس چے ..... لاحول ولا قوۃ الاباللہ ..... (به مشكل الله چهڑى فيضو نواب كى ناك پر دهركر ) نبى كريم كاار شاد ہے سب سے اچھاكنيہ وبى ہے جس ميں رونے والے كم بول يعنى مختفر خاند ان .....

ہمارے ملک میں۔ چاول گھہوں کھل کھلاری ہی نہیں ، چے کھی فصلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لاحول ولا ..... (اپنا بسته اٹھاکر تیزی کے ساتھ بھاگ پڑتے ہیں ) میال دوائی خاک کرنا ہے۔ اس عود اگر بتی تیار کھو .....اباتی ہے کیا ؟

(فیضو نواب جو گری ہوئی کولتھیاں سمیٹ رہے تھے جن کے ہاتھ میں کرسی کا ٹوٹا ہوا پایہ ہے اسی حالت میں حکیم صاحب کے پیچھے ڈوڑے چلے جاتے ہیں۔ دونوں کے بھاگنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔)

علیم مثل: اب میں توئیں میرے فرشتے بھی نئی سنیں گے ......

فینونواب: ارے بھئی من تولو.....سنو تو!!

علیم صب : ارے میاں انسان ہویا خبیث ..... چھوڑو میر ایچھا ..... کوئی بھی مرنے والے کو جائے گا

. ..... جو مرچکا ہوا ہے زندہ کون کرے گا۔ جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... وان خالی سانس چل رہی ہے۔

فیونواب ارے تم کیم ہو یا پاجامہ ..... کیم دم غوط ..... (تھکے ہارے ۔ ناکام ۔ دم دم ہوکر لوٹ آتے ہیں اور پایہ پٹنج کر ) لاولد ..... کم ظرف کیس کا ..... نظر لگا کے گیا میرے پڑوں کو ..... (اپنے آپ سے ) نہ خود آپ جئیں گے ۔ نہ دو مر ول کو جینے دیگئے ۔ گنا چا چا ہے مار اجگ گنا ہو جائے ۔ "پالنے کے خوف سے اولاد کو مار دیتا ..... اُن سے زندگ کا حق تحییہ پاپ ہے مہاپاپ! الاحو لا ولا قوة الا بالله ! (ہفتم تکیه چادر سنبھالے اندر آرہا ہے ۔ فیضو نواب اور بی جان بی چونك پڑتے ہیں )

ہفتم پٹرت چاچا کے پاس سے آریوں۔(تکیه چادر دکھلاتے ہوئے ) ابے یال اچر کھنا ہے۔ اور ان کے ساتھ سونا ہے۔ اب میں ان کابیا ہوں .....

ارے! تو کد هر سے آر ہائے ؟ ..... وال دیانہ امال کو بستر ہے؟!

نیمونواب (باتھ جھٹك كر) خى كم جمال پاك ..... بش - (نہم سامنے آكر چونچلے سے دونوں باتھ اٹھا ديتا ہے - فيضو نواب گود ميں اٹھاكركندھوں پر چڑھاليتے ہيں - قريب آكر ہی جان ہی سے) جانی ..... پر يثان مت ہوؤ ..... يل مين در اگر ماحب كا مفار ثى خط لاكر تم كو عثاني ميں شريك كرواتا ہوں - عثاني ..... شابى دواخانه ، ہندو ستان كم كا بمرتن دواخانه ہے - مينے كم مين تروتازه ئى دوائىن جاكيں گے تے -

ٹی جان ٹی : (مایوسی اور عاجزی کے ساتھ) ہی کرونواب صاحب ..... قبر میں پاوال چھوڑکو بیٹے جان ٹی ہے۔ کیا خاک دولن ہول گی تی (حسرت و یاس کے ساتھ) کہا گورد میں سامان عروی ہول گے

# لاش آرام ہے سوئے گی سہاگن بن کر

غَيْنُونُواب : (آبديده ٻوکر بهرّائی ٻوئي آواز ميں ) . . ! آه آه ڀرکيالول ديّے جانی

.....ارے میرے دل کی میرے گھر کی رونق تیرے سے ہے دے۔

نی جان نی صائب! زندگی کا قرضه اتار ناتھا۔اتار دیئے جی۔ تیرہ مونہہ کلمہ گو کھڑ اکر دیئے۔وہ اچ سلامت ربن توبس ہے۔ پچیاں نئی سووالوں کو موت نئی آتی کیا ......؟

(قدموں کی چاپ ہلکی سی دستك اور خاتون کی آواز: "دلهن بيگم")

لی جان لی : (سرپر بلو درست کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش میں ) جی ممانی جان۔ آگے۔ آواب! (ادب سے جُھك كر پاؤں چھوتى ہے۔ فيضو نواب آگے بڑھ كر سلام

کرتے ہیں۔ سارے بچے خوشی سے چلاپڑتے ہیں )"وادی مال آئو ادی مال آئ۔" (خاتون اندر اور بی جان بی کے قریب آکر )

ممانی جان جیتی رہو۔ سراساگن رہو۔ دور عول عہاؤ۔ (فیضو نواب انقہائی سہمی ہوئی حمانی جات ہے۔ حالت میں اچھل کر دور جاکھڑے ہوتے ہیں ) یو تول پھلو۔

فیٹونواب : (اشارے سے بی جان بی کو پاس بلاکر) ان کے دعاؤل کی چکر میں نہ آنا ..... یوی ظالم دعائیں دینے والول میں ہیں۔ اچھا سنو ..... میں وراماتادین کے پاس جاتول (مزید

آہسته) وه مزامدري لوٹا ہے تا۔ رکھاديکے ايك بيس تجيس روپ لاليتوں۔

نی جان فی : وہ تو آپ کے بچن کے دوست حفیظ بھائی مٹکوالیئے ہیں۔ ہفتم ہے ..... فینو نواب : (یکم الف سے ) پیچے ..... کوئی تو چیز ہو جے رکھ کے بنیاء پیہہ دے سخ

کی الف سے ) پیٹے ۔۔۔۔۔ کوئی تو چیز ہو جے رکھ کے بنیاء پیہ دے ۔ سخت ضرورت ہے۔ دادی آئی ہے۔ (بچی اپنے پاؤں سے چین پٹی نکال کر دیتی ہے ) مفتم کے ہاتھ سے چاول گوشت سرکن اور کرایہ آمدور فت پانچ روپے کھواتا ہوں۔ ای کوہول دیگو

ممانی جان کو کھلا پلا کے کرایہ آمدور فت ہاتھ یے رکھ کے بھیجانا۔ میں سیدھاد فتر چلے جاتؤں۔ میرے ڈیے میں روٹی کا گیڑہ ۔ اجار رکھ دیؤ ۔ ناشتہ وہیں اچ کرلینوں گا۔

(وقفه ..... زور سے کھٹکا ہوتا ہے بی جان بی نقابت سے ) کوئے؟

: ` امان! مئى ركشاه الا ـ ابي گھنشہ بھر پہلے زنانی سواری لا کے أتارؤں نا ـ آواز .

> : ہؤ .....لائے ....اب کیاہے! بی حان بی

. آواز : اُن سے یو جھو۔ کچھ گر ایڑا تو نہیں نا ؟ کچھ بھولے بھالے تو نئی نا۔

(دروازے یو آتے بوئے ) ای میں لائی کیا۔ میں نھولی کیا۔ کیا گرایڑا۔ ممانی جان

ر کشاوالا

اتی امال جان ذراد کیچه لیو .....ا حچمی طرح د کیچه لیو۔ چوٹی کا پیمند نا۔ موباف۔ دستی۔ رومال۔

اے بیٹا۔ میں بڑھی۔ مجھے پھند ناکان کا۔ موباف کان کا۔ رومال (گھید اکبہ کمیر ثثہ لتہ ممانی حان

ہوئے۔ رنگ فق ہوجاتا ہے ار گھبرائی ہوئی آواز میں ) رومال .....انی رومال ہوہ پنشن کے ایکسوہیس روپے اور کاغذ۔

: (بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ) کیابولیا می۔بولیا نی اچھاسوچ لیئو .....اے لیؤ ..... ركشاوالا یہ اچ نا دکیے لیو۔ گن لیو۔ سوب برابر ہے کہ نئ!! (بڑا سا ریشمی رومال جس کے

کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے دیتا ہے )

: (بربرات بوئ ) تمارا کرایه زال لے کو ٹھونس لی ناکم میں ۔ گر گیا سمجور (بہتے مماتی حان ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دوہاتھ اٹھاکر) یا اللہ یا اللہ تیری دنیا میں ایسے نیک غریب ہدے بھی ہیں۔ میرے مالک! سجان اللہ!اللہ سواسوبرس کی عمر دیے ہر نیک ہر

ایک مدے کو آباد آبادر کھ۔ آمین (بی جان بی کان میں کچھ کہتی ہیں۔ ممانی جان چلمن بٹاکر ہاتھ بڑھاکر) بیٹا! بیس رویے رکھ لے بیٹا ..... این بال پول کو

کھل پلاوے! (دونوں خواتین جھانکتی ہیں . رکشا کبھی کا جاچکا ہے ) ہائیں۔اللہ کانیک ہدہ ....ب لوث۔ کچھ لیئے بغیر چلا گیا..... (پھوٹ پھوٹ کے روتے

ہوئے ) دل ہے جی یہ دل۔ کس شاہ کے سینے میں فقیر کا کنگال دل ماتا ہے۔ اور کسی کنگال

فقیر کے سینے میں سخی حاتم باد شاہ کا دل۔

(تھکن کے ساتھ) کچی سیکھی۔ خاندانی شریف زادہ ہو نگاممانی جان۔ کی جان کی

ممانی جان (سربلات بوئ) بيتك ال اليشك! خون والآم حون آبي آب والآم اصل سے خطائی ہے اصل سے فلاح نی۔

تی جان بی : سوتوہے!۔ سچی اچ مات!!

(دونوں واپس آکر فرش پر بیٹھ جاتی ہیں ہفتم گوشت ترکاری کی یٹی اور پانچ روپے لاکر ماں کو دیتا ہے ) کیم بے الف گوشت ایجاؤ مال ماک

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

ہائڈی چڑھادیو ۔ (بچی آکر گوشت لے جاتی ہے ۔ دونوں خواتین ترکاری بناتے ہوئے ) ممانی جان ۔ جب سے تاہوی آیا کر اچی ٹوٹ گئ ۔ ہاری توکر اچ ٹوٹ گئ ۔ ہاری توکر اچ ٹوٹ گئ ۔ ہاری توکر اچ ٹوٹ گئ ۔ ہے۔ ہاری توکر اچ ٹوٹ گئ

ممانی جان : بی بی جاتے جاتے کافی پیسہ و کیے گئے تا؟

ممانی جان

نی جان بی (ترکاری جهتك جهتك كر) كافی پید كیافاك؟ باره سورو پلی نقری د او سات

سوروپے کاسامان .....ادے مید مکان توبیٹ بھائی ہاتھ مار کو ہیٹھ گئیں .....

ت گویا دو ہزار روپے ..... لگ کھگ پچیس تولے سونا .... لیتے تو ایک گھر خرید کو چھوٹا موٹا د هندہ بھی کر لیتے ..... اجی امال ..... کون کس کو زندگی بھر کوٹر پڑتا ہے۔ <u>تھلے ہا تھال پیسہ</u> خریج تو قارون کا خزانه بس نئی پژتا۔ معمولی تشیله تچمیری والا بھی دس پندرہ کا مال لا کو رات آنے تک تمیں پنتیس بااچ لیتا ہے۔ کھا تا ہے کھلا تا ہے چین کی مبنر ی حاتا ہے۔ چار پیسے بیچے رکھ کے۔ دوسورو پے بیچے پان سیری تھینں۔ میں بولی تھینں لے لو۔ آٹھ وس دووه کاد صداکرلو۔ (بی جان بی کے چہرے کا زبردست اتار چڑھاؤ۔ کبهی شکانتی کبهی ندامتی - کبهی احتجاجی اور کبهی - رضامندانه) تم میاں ہوی ہولے تھینس کے ساتھ تھینس بنا پڑتا ہے۔ سوادوسو بیچیے نیاسا کیکل رکشا۔ میں بولی آٹھے دس رکشائیس خریدلو۔ روز کے روز سولہ رویبہ نقد آمدنی۔ تم دونوں بولے ر کشار کھ کے رکشان کے گھیٹنا پڑتا۔ میں ہولی ..... چار سور ویلی پیچیے گھرال ہیں۔ چار گھر لیکے کرایج یو چھوڑ دیو۔ مہینے کے مہینے ساٹھ رویعے نقد مل جائیں گے۔ تے بولے کراپیہ داریاں قیضہ مار کو کھا جائیں گے۔ سارا پیسہ سیر سیاٹے میں پھونک دیتے۔ اب بہن پاکتان سے کیسا بھجوانا۔ پھران کو بھی کو ٹی باوایا سسرے جائیداد و نقذی یو نجی چھوڑ کے نئی مرے ..... عورت ذات کمانا تواتوں کو بالنار أسكے حالات كيے ميں كى كياہے كى \_ تے لوگاں کوسر بھر کے قبیلہ ہے وہ چاری کا کون تھا کون ہے ؟ مجھی بھی انے کسی سے شکایت كرى نى \_كوكى أس سے يو جھے نى .....كوكى تى ديكھائس معصوم كى صبح حرب اور شام

غریبال امال ..... علی بھائیال ..... ہمیشہ ان کھینچنے کا سوچے۔ .... کسی بھائی بد ھونے پھوٹی کوڑی کبھی بہن کو دی نہ اُسکے چوں کو۔ دعوے سوب ان شھو کئے!! تم لوگال جان کے وال قرضے میں بال بال بدھا۔ برا ابال برہمچاری ماہیشا ہے۔ یہ گھر بھی توہے نا۔ اب کیا اُنے لینے کو آتی جیتم بھے کے چیوں کے شادیال کردیو۔ ابال

نی جان نی

(نہایت تیکھے انداز میں )وہ بھی کال ہے ممانی جان .....؟ بڑے بھائی بارباروعویٰ کررئیں کہ پاکستان جانے سے تین سال پہلے بہن نے گھر اُن کے ہاں پانچ ہز ارروپے میں رہن رکھ کے کاغذ لکھ دیا۔ سعید اور حمید دونوں بھتچوں کی گواہی میں بول کے۔ با قاعدہ تمیں روپے مہینہ کرایہ لے ریاں۔

ممانی جان

تا ممکن۔ ہو ہی اچ تی سکتا۔ جعلی کا ماں کر رہا ہوں گا۔ فیضی تو فیضی خود اُنے بی بہن سے چھین وقت ہا تھ بدل یو لئے ہزاروں رو پیالیتا تھا۔ کبھی واپس نی کر تا تھا۔ ان کا تو ماہانہ اور پلار اتب بد ھا ہوا تھا۔ مگر وہ یرس بیں ایسالیتا تھا جوں سو سنار کی توا یک لوہار گی۔ مسرے کو گھر د لایا اُس کے پیسیاں سے ۔ سالوں کو دُکاناں لگا کو دیا۔ اُس کے پیسیاں سے سارے سالیوں کی شاد کی کردی۔ ان کے پیسیاں سے ۔ کبوس نمک حرام۔ اپنی جیب سارے سالیوں کی شاد کی کردی۔ ان کے پیسیاں سے ۔ کبوس نمک حرام۔ اپنی جیب سے چائے نئی پینے والار شوت خور …… سر سالے سالیوں پے خرچا ؟ خرچنا توجو رُو کو سونے میں کیسا تو لئا۔ ہزاروں کا کپڑا جا سکیدادکان سے دلا تا۔ بھن کا پیسہ مال مفت دل بے رحم ہول کے لگایہ۔ دو طرف سے فیض اٹھایا۔ اور تو اور اس کی مکار عور ت۔ اڑھائی سواصل۔ ہزار بالائی آمدنی کما کے لانے والے کورو کھا پھلکا۔ مرچی کی چٹنی لگا کے تو شہ دیتی تھی۔ بہن بیلی گو تو تن بر دو آنے نہیں دیے۔ آج بہن چلے گئی توا تن یوی تجمت لگا تا ہے۔ کے گھر پر وہ تو شہ بحریوں کو کھلا کر وہاں سے کھا پی کر نکاتا تھا۔ مفت خور ا ..... کبھی بھن کے گئی توا تن یوی تجمت لگا تا ہے۔

نی جان نی

پھرر شوت کا اتاسار اپییہ کرتے کیا انوں .....

ممانی جان : "عورت کواس کے لوگوں کو پھر تا۔ چڑی کا غلام ..... مالِ حرام رفت چائے حرام ہود .....
عورت چٹوری اوباش بدکارہ ہے۔ مست کھاتی چی اڑاتی ہے۔ بلحہ پییہ دے کے جوان پول کو بگاڑتی ہے۔ دنیا پھر کو معلوم ہے۔ پولیس کیان ہو کے ایج ہیں۔ انوں کیا ہیں۔ ہھرم بھاری پٹارہ خالی۔ مودبا کے رکھی ہے۔ پھر بھی سیروں میں سونا۔ در جنوں میں کپڑا ...... پانچ ذاتی مکانال رکھ کے کرایہ کھاریا کیں۔ کم مت سمجھو!! (سرد آہ کے ساتھ) عورت بھی کادل مکھن سازم مصری سابیٹھا ..... شادی کرالیا بھن کے ذیور پینے سے دو طرفہ۔ زرزیور کپڑالتا سمیٹ لیا بھن کا ..... سارے کا سارا جمیز سمیٹ لے گیا بھن کا ..... مگر پیٹھ بیچھے ممکری کر تا ہے احمال فراموش ..... شریف ذادی رو روکے شکایت کرتی کھی مگر یو چھی ہر گزنی۔ تاکہ بھونی شیر نہ سے ..... میے اور سرال۔ پھی کے دویاٹوں پتے کھنی ہوئی تھی ہوئی تھی کہ خت!! ہر دو مزے اُڑاتے رہے۔ وکھ لینا بول یورائے۔ بول کے کانٹوں یرائے کھنچے گا ایک دن۔"

#### *\*mmm⊗mmm\**

فیضو نواب کے گھر کا روایتی ماحول بنا ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے۔ بی جان بی کھٹیا پر نڈھال پڑی ہوئی ہیں۔ پلنگڑی کے پاس سوم اور چھارم بیٹھی ہوم ورك کررہی ہیں۔ دفعتاً دروازہ ہاتھ کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے اور آواز آتی ہے۔ "صائب پاشا" ہیں۔ بی جان بی جھپٹ کر اٹھ بیٹھتی ہیں اور سرپر پلو برابر کرکے دروازے کی جانب دوڑ جاتی ہیں۔ ساتھ میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بچیوں کو خاموش رہنے اور فرش بچھانے کا اشارہ کرجاتی ہیں۔ "آئیے ابا جان آئیے " کہتے ہوئے چلمن اور پردہ اٹھا لیتی ہیں۔ ایك نہایت ہی وضعدار شخصیت اندر داخل ہوتے ہی بی جان بی جھك کر سلام کرتی اور پاؤں چھوتی ہیں۔ بزرگ دعائیں دیتے ہوئے اندر داخل ہوکر شمله بازو دھرتے ہوئے کھٹیا پر بیٹھ جاتے ہیں۔ "کیاصائب پاشاہ دفتر گھو کے ہیں؟!"

مى جان بى : "جى الإيان ....."

والدصاب : "توکیس ہے بانو؟ یہ میں کیائن رہا ہوں۔ تو پیمار رہتی ہے۔ پیبے عظے کی تنگی گئی رہتی ہے علاج معالحہ کا بھی ٹھکانہ نئی۔۔۔۔۔ آخرہے کیابات!"

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

فی جان فی : (پاؤں میں بیٹھ کر گھٹنے پر ہاتھ دھرکر) ابایان! الحمد لللہ میں بہوت اچھی ہوت الحجھی ہوں ۔ دیکھ رکیں تا آپ ..... لوگاں خواہ تخواہ آپ کے کانا ل ہمرتئی ۔ کیا الی بات سکندر ال ہوگئی آپ کو؟"

والد : "بانو" ...... سکندرال آخر کو تیرااچ بھائی ہے نا۔ وہ کبھی نئ بولیکا پریشائی کی بات مجھ کو ...... چھپاچھپا کور کھیکا ..... کڑک مرغی انڈے کو کیساچھپالیتی چوں چوں کو ک کے چوزہ نگلنے تک پتة اچ نئ چلتا کہ پیٹ میں انڈہ چھپا کے پیٹھی اے۔ میرے سو آدمی آسامی شہر کو آتے جاتے رئتیں۔ اطلاع ملتی ایکی رئتی اے۔"

فی جان فی : ابایان ..... می یمار کال ہوں۔ ایک ذرا بھی بھار چکر آجاتی ہے صفر ایو ہے جانے پو ..... اُن نا۔ ناسگریٹ جاء پان ہو کی ان ہو کی کا چُکا۔ تا دوسرے مر دال ناتھ سینماسیر سپائے کی طلبال جو کما تیں سیدھے سیدھے لاکو ہاتھ پو دھر دینئیں ..... دو دن چار دن پیچے۔ ایک آنہ لیتا کل منگ کو ..... اب چے ہوئے ہور کمین خریجے ہو ھر ہیں تو ذر اگھر ہستی آگے پیچھے ڈولینگی اچ تا میں۔ .... دو ہی کیمیار پڑتیوں۔ ہمارے ڈاکٹر میم صاب بازداج ہیں۔ ان کی اُنواج کا اول کے .....

ہوؤ!امال ...... لوگال بیٹی کیوں دیٹیں گھر بہامیاں بیدی بنی خوشی رہتا۔ چی کی عزت آبرو جان ومال کی حفاظت کا ہمر پور ہمر وسہ رہنایول کے ..... چاربال چے ہو کو ایک نیا خاندان بنایول کے ۔ یہ کس کو معلوم تھا۔ انوں حیدر آباد دکن کے بار ڈر پو آزاد بند فوج کھڑا کردیں گے .....کی کی عورت چی کو اولاد کا ٹکسال بنادیں گے ۔ مکی صوبید ار ہوا تو کیا میری بیٹیاں بھی صوبید ار بن گئیں۔ ارب پہلے اچ چینیلی کی کلی تا تھ نازکریٹم کی کلیاں ..... ان کے جینے ڈبل مر وال ..... توپ کے سانچ جیبی گئری ہوی لانا۔ (بڑے قلق کے ساتھ) میری شکر کی گؤی ..... ان کے ایک جبڑے میں نئی پر تی ..... (بجانی کو زور ساتھ) میری شکر کی گؤی ..... ان کے ایک جبڑے میں نئی پر تی ..... (بجانی کو زور دونوں بچیاں آکر ادب سے سلام کرکے نانا کو پانی پیش کرتی ہیں) دونوں بچیاں آکر ادب سے سلام کرکے نانا کو پانی پیش کرتی ہیں)

چہارم ناناجان! ہم آپ کیلئےروٹی مانے آٹا بھگورے تھے۔

سوم : ناناجان إبيس آمليك كامساله بهار بي تقي

والد

نان دونوں کو کھینج کرلیٹاتے ہوئے) ارے بھئی روئی تو سمجھ میں آگئ ۔ رآ ملیت

کیا ہو تاہے۔

بفهٔ بریان ..... ساده تونی ..... مساله پیاز کا تونی به نیم برشت تونی - اندُے کا چیلا ..... نی جان کی

> احیھا..... تمہاری امی ہمار رہتی ہے۔ tt

> > : بال! سارر متى بير-سوم .

اب رہنے لگی ہیں۔ گرایو یکاعلاج کرار کیں ناناجان! حچھارم

الی پر سول اچ ایک حکیم صاب آئے۔عود آگریتی جلادیویول کے بھاگ گئے۔ سوم

> : اور نانا جان ..... بولے قبر میں یاوال چھوڑ کے ..... چهارم

: ﴿ حِبُ ہو جادُ تم دونوں \_ ابایان! ایبا تو نا کو ئی نئی ہولے \_ ان لو گاں کو سمجھ میں کان آئنگا \_ فی جان فی

مجھے یو لے اگر اچھی طرح پر ہیزنئ کیا تو کچھ ٹی ہو سکتاہے۔

: (طیش کے ساتھ) سمجھتا ہوں! سب پکھ سمجھتا ہوں۔ مجھے جو خبر ملی وہ اچ سمجھے ہے۔ tt

: (نہایت عاجزی کے ساتھ) ہے چنل خور چورے برتر اوٹ لیتا ہے۔ آئتی کا گمر!یا في حان في الله! کون تو فی کاناں بھر ڈالے ہوں گے انوں کے ۔

: (چلاکر) بانو..... میرے کانال کو ئی تھی ٹی تھر ا۔جو چپ رہیٹی نبان ننجرلو ہو پکاریٹگا

آستین کا .....تری صورت تری حالت بتاری ُرے۔ دیکھ آئینہ۔

(منظر بدلتا ہے ۔ شام ہوگئی ہے بزرگ کٹھیا پر لیٹے حقہ پی رہے ہیں )

: (چلاّ کر) آئے نی نواب زادے!! میرے جانے کاوقت ہورائے!! سید هی شرافق سے آجانا یزر گ

اچھا..... نئی تو کھڑے کھڑے اپنی ہمار چی کولے لیے کے چلے جاتو کن .....

ہفتم : ناناجان ..... صبح اچ یول کے گئے تھے ابد کی آج دفتر میں کام بہوت ہے۔

(بفته کو اشارے سے پاس بلاکرسرگوشی میں) کب تک آؤاد لے متم تمارے ایو نی جان نی

> ای ....ان کی بس آٹھ ہے جاتی نا۔ مئی نوجے تک آؤیو لے امی یو لا ہوں۔ ہفتم

> > : مگرانول گئے جیسانتی د کھریائے..... نی جان نی

ہفتم : پھر جاکے کھڑے ہو جاؤن ککڑ پر .....؟

: گررات بھر انوں رہی کال۔ کھائیں کے کال اور وفتر جائیگے کیا؟ في حان في

و فتریس کام رات بھر ہے تو ٹھیک ہے مئی اچ د فتر کو چلے جا تیوں۔ بزرگ

(جهید کر باته یکزیر) نی لایان نی ..... خدا کے واسطے آپ غصر تعوک اچ دیجئے في جان في نال ..... بے چارے انول بی بے بس ہیں۔ اپٹی یو ٹیال توج کو کھلار کیں ..... انی اور کیا کرینگے ..... نامرُ او!!

یزرگ: بانو ..... توخاموش رہ جا! میں آج اُس کے کان جھٹک کے اچ جاؤں گا ..... یہ کیا نوج گئے۔ مطلب یہ کہ انے راتاں کو بھی دیر سے گھر آتائے ..... براشریف زادہ ہے۔ میں اب تک گھر کا اچ چیہ ہے یول کو .....

(دروازے پر محتاط سا کھٹکا ہوتا ہے اور سرگوشی میں آواز اتی ہے " بجانی " بزرگ جھپٹ کر دروازہ کھول کر پردہ اور چلمن اٹھاکر ہاتھ کے اشارے سے استقبال کرتے ہوئے ۔ " آیئے مهربان فرزند ۔ آئیے ! " فیضو نواب ہاتھوں میں پھلوں کی چنگیر تھامے ہوئے سہمے سہمے ساکت کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بزرگ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ) یه وقت ہے گھر کو آنے کا ؟ " )

فینونواب من (سامان کنارے رکھ کر ادب سے سلام کرتے ہوئے ) ابایان ..... وفتر میں کام بہوت تھانا اس واسطے اچ دیر ہوگئے۔ معافی جا ہتا ہوں .....

یررگ : (فیضو نواب کو کندھے سے پکڑ کر کھینچ لاکر آپنے ساتھ کھٹیا پر بٹھاتے ہوئی کر کی گئی سے ہزاروں باریولوک ..... ہزاروں باریولوک ..... میری چی کی جان کی فکر کرو.... یہ کیا در گت بناکو چھوڑ کی .....

فیمونواب : (بڑی بیقراری اور انکسار کے ساتھ) جی ! یہ کیا فرماوے رکیں آپ ابایان ..... جانی کو تو مکی اپنی جان سے ہڑھ کو دیھوئں ..... پو چھو آپ ! کیا ڈکھ دیوک اُسے .....

یزرگ : دُکھ تودیا نہیں مگر سکھ بھی تو نئ دیئے۔ ایک قیدی پٹو پُخی پال کو دانہ د ثکاپائی تو صیاد بھی دیا ہے۔

دیدیتا ہے۔ دیکھو ذراغور سے دیکھو (گردن سے پکڑکر بی جان بی کا سامنا کراتے ہوئے جو ہچکیوں سے روتے ہوئے مونہ تھانپ کھڑی ہے ) ذرادرد سے دیکھو ..... اپنی ہوئی جائے اپنی امال اپنی بھن کورکھ کے دیکھو ..... اب یے ذیدہ لاش سے دیادہ رہ کیا گئے ہے۔ یک سکھ دیئے تم انے ؟

فینونواب : (ہتھیلی پر ہتھیلی ہے بسی سے مارتے ہوئے ) کیا کروں ..... کمال سے لاوک تصلیاں کم کمر کے پیہ .... سال کمر ہورہائے آبان جان گئے جب سے ہمارے گھر کی حالت بیٹھ گئے ہے۔ نئ تواجھے سے اچھا کھائے ۔ اچھے سے اچھا پہنے ....

ہزرگ میاںبال چال والوں کو گوہ میں گھری سود مڑی کی دانتوں سے اٹھا کو سینت سینت کور کھنا ہڑتا

ہمان۔ ڈیڑھ دو ہزار روپیہ دے کو جاتے ای سیر سپائے مار کو پارٹ لک لگا کو وُھول حُناڈالے .....؟!

نینونواب : (انکساری اور چاپلوسی کے ساتھ) ابایان اوہ کو نے لاکھ سیس لاکھ تھے؟"

بزرگ : ''کنظے کو د مڑی بھی اشر فی سر کار'' ڈیڑھ دو ہزار روپہ معمولی نئی ہو تا پاشا ..... کیوں صوبداری میں تماری تری اراضی کے واسطے می مار باریولیا نئی دیکھو ..... تبے سوپ کے

سومیداری یں مماری مری ارائی نے واضعے میاربار بولیا ی دیکھو ..... سے سوب کے سوب کے سوب کے سوب کے سوب کا شتکاری نئے کے شہر ال کو آئے نو کریال کرر سیس متال پی چکو دو کھا گیا تے بھی چ کو بیشہ مالیو ..... قولدار ان کے ہمر وسے بے کو بیٹھو جو سال چکھے دو

تھیلاں چانول۔ سفید کھیوں جوار تھیلا مونگ پھلی دیکو ..... چھٹ جار کیں .....ارے کسان

کا کیاہے سال کے بارہ مہیئے ہاہا مچائے رکھتا ہے کسان کو ادونوں ایک ۔۔ہے بھی تو چلائے

نئ ہے بھی تو چلائے ..... سو کھا پڑے ! سیلاب مارے کیڑا کھا جائے تو زیادہ پکارے آسان سریے اٹھالے ..... نئی تو سر کار کائے کوین معاف کرتی کائے کو قرض دیتی ..... تبے

سرپ مسامے مسلم کی و سر مار زمینداروں کی زمین چھین کو قولداروں کو مختلہ سے کا ہولے بنتے پیٹھے ۔لیو!اب سر کار زمینداروں کی زمین چھین کو قولداروں کو مختلہ سے کا

قانون ہاڈالی اے ..... کل گئی میس میرتری میس سے پاول نے سے .....؟! گئے اب وہ جار

مٹھی چانول گیہوں جوار کھلی ؟! ..... یہ ہے سوب تمارے کارنامے .... کیما کیما تم اپنے

ہاتھوں سے اپنے بال چوں کی اپنی گر ہستن کی قبراں کھودتے چلے گئے ..... اور تواور کوئی

عورت پچی کی کمائی بو دیدہ لگا تا ہے ؟ الٹادے کو نثی منگتے ۔۔۔ تبے بھائیاں۔ نثی دیکو بھان کی کئ بو کھڑے رہے۔

فیتونواب : (سر پینتے ہوئے فرش پر اکثروں بیٹھے ہوئے ) کیا سوب میں ان کھاکے سرائیوں ؟ کھلیائی ...... یُرہایا کھالے ان کے ساتھ کھا کے سرائیوں ؟ کھلیائی ...... یُرہایا کھالیائی ......

فى جان فى نا ابايان ..... ابا ..... بس ابايان ..... انوى مليا ميك موكو محت مار رواسط ابايان ..... جلا محق تا

زمینداری \_ جوتی سی سیسی ہم مرکونئی چلے جائیں گے۔ ہد ہو گیانا آپا جان کا جھر نا سیس

وقت رکیگانی گررجائیگا۔ دیکھتے دیکھتے چھبیں ہاتھ کمانے والے کھڑے ہوجائیں کے امان ..... ت کھانے والیاں کو ڈھونڈیں کے تو کھانے کونٹی ملیکے ..... (باتھ

یکڑکر فیضو نواب کو اٹھاکر کھٹیا پر بٹھاتے ہوئے ) تے چیکے ایموی اللہ

بدرگ : (چڑ چڑاکر) وہ وقت آئٹگا ۔ ضرور آئٹگا ...... مگراُسوفت کے آنے تک اتے ہوے کئیے

و کو کتنی دور تک لے کو چلنا ہے کچھ سمجھ رئیں ؟ .....و ووقت کب آئیکا ..... جب سارے کے

سارے سلامتی سے وقت کے کنارے اتریں گے تب نابیشی مال!! یال تو کل کے لائے مرد کس نا۔

نی جان نی : (ہاتھ جو ڈکر) ابایان ..... دنیا ج امید پو قائم ہے۔ ہمنا اللہ سے بڑی امید ہے وہ ہماری نیا تو وُسے نئ دینگا۔

فينونواب : (روتے ہوئے پاؤں چھوکر) ایااج ہونگالبایان۔ایااج ہولگا۔

جانی ..... ابایال کیلے و سر خوان بھاؤ ..... کم ذراجا قولیو آؤ ..... می تمارے نانا جان کے واسطے میوہ منی کے کوآ کیول ..... طشری لاؤ۔ (سنستر کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پھل تیار کرکے پیش کرتا ہے ) ابایال ..... مجھ پائی کو معاف کرد یو ..... میں گذاگار ہول۔اللہ کے واسطے پھل کھاؤ غصہ تھو کو ..... ابایال ..... ندوہ امال باواجو نے جھوٹے نہ اپ امال باواجھوٹے ..... می کاد ھور ا..... اپنے جگر کا کا کوادے کو پورا کیئے۔ می بے گر اس تھا میری اہلیہ میرا گھر بیائی ..... میک ، بےبال بے پر ..... اللہ میرا گھر بال پول سے کھر دیا (دونوں پائی میرا گھر بیائی ۔.... میری چڑی آتار سکتو ک تماری دعا ہونا اتاری دعا ہونا باوا ..... میخ ۔ میرے بال چال اہل عمال کو تماری دعا ہونا باوا ..... میزی کہ اللہ عمال کو تماری دعا ہونا باوا ..... بزرگ دونوں ہاتھ اٹھاکر) یا اللہ! اپنے دونوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں ۔ بزرگ دونوں ہاتھ اٹھاکر) یا اللہ! اپنے مید قیم میرے پول کے گھر کو سدا بہار گل گلزار آبادر کھیو مولا۔ آئین ۔ جیب عمد قیم میرے پول کے گھر کو سدا بہار گل گلزار آبادر کھیو مولا۔ آئین۔

: (فیضو نواب کو اپنے ساتھ اوپر بٹھاتے ہوئے ) بیٹا اللہ یو ابادشاہ .....اللہ مریائی کو فرھ مریائی (حبیب میں سے رقم نکالتے ہوئے ) یہ لیویا نسورویے۔ کل اج لیجا کے

یزرگ

## \*mmm@mmm\*

(فیضو نواب کے گھر کا روایتی ماحول بنا ہوا ہے ۔ ہال کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے ۔ جو جب چاہے ہال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ۔ دروازے سے متصله حصے میں ایک سستی قسم کی میز اور چار سستی قسم کی کرسیاں رکھی ہیں ۔ اس طرف کھٹیا پر صاف چادر پڑی ہوئی ہے ۔ بالکل صاف ستھرے نئے لباس میں بی جان بی کے والد کھٹیا پر لیٹے ہوئے ہیں ۔ بی جان بی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ۔ یکم الف بے دوم بے قریب بیٹھی ہوم ورك کررہی ہیں ۔ دوم الف کشتی میں سلیقے سے چھوٹی گلاس میں جو طشتری پر رکھی ہوئی سلیمانی چائے لیکر آتی ہے اور نانا کو ادب سے پیش کرتی ہے ۔ ) فیٹونواب : (اٹھ بیٹھتے ہوئے ) چو سے سامور کی کر جو نہیم نیک ہو (گلاس اٹھاکر بچی کیونواب : (اٹھ بیٹھتے ہوئے ) گئرشتہ دو مینوں میں کافی تبدیلی آئی ہے بائو تجھ میں ۔ کافی صحت مدد کھائی دی ہیں ) گذشتہ دو مینوں میں کافی تبدیلی آئی ہے بائو تجھ میں ۔ کافی صحت مدد کھائی دی ہیں ۔ اللہ تماری جوڑی سلامت رکھیو ۔ آئیں!

بی جان : ابایان .....وییانی می کوئی بسارنی رہتی۔ میری انگلٹ اچ الیں ہے بیمار دستیوں۔ ہمیشہ ....

ہزرگ : چلویہ اچ سمی گراب تو بہوت اچ صحت مند دستی ہونا۔ بس ابل ایک چار پانچ مہینے تک جیسا

يولوں وبيااچ كرو\_ كوئى فكر تكو كرو\_

کیم الف : (بے سے) یہ کیا بیٹھ بھائے ہوم ورک لگادیتے ہیں یہ ماسٹر صاحب۔ پہلے اسکول کا می بہت ہے۔

دوم بے : اور پھر ..... یہ اردولٹر پچر ہے۔اس میں نمبر آسانی سے ال جاتے ہیں اصل توجہ تو سیا تھی ۔ سائینس انگلش جیوگر افی اور ہسٹری بردین جائے۔ کیم ہے : بالکل صحیح .....انوں توزیادہ سے زیادہ غزلوں کی تشریحات ککھواتے ہیں۔

كم الف : (روكه انداز مين) يوايخ بي سان والاسودائي -

بزرگ : میں ان ماسٹر صاحب ہے مطمئن نئی ہوں بانو ..... صانبثال!! . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نی جان نی 🔃 مجھی مجھے بھی د ماغ خراب سمجھ میں آشیں ۔ مگر سارے محلے میں إنواج پڑھا شیں۔

نیا آدمی۔ خالی ایک ٹیوشن کرنے کوئی آتا۔ اس لیئے ان کو اچ لگائے ابایاں۔

کیم الف : نانا جان! ہم سب کو آپس میں پڑھنے اور اپنے سبق تیار کر لینے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ماسٹر صاحب نہیں بھی ہوتے تو فرق نہیں بڑتا۔

دوم الف : یہ کیوں نہیں ہولتے ۔ آپ کے کلاس ٹیچر آپ کو بے حد چاہتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ٹھاکریورے ہفتے کی تیار ی کرادیتے ہیں۔ تکلیف تو ہم کو ہے۔

ہزرگ بیٹا....اب تم لوگوں کا آخری سال ہے ہر طرح احتیاط کرلینا بہتر ہے۔

دوم بے : جیساانھوں پڑھاتے ہیں اُس سے اور دسٹر ب ہو تا ہے۔ کبھی چیٹی توڑتے ہیں۔ کبھی کھڑا کر دیتے ہیں۔اور کبھی آئکھیں مدکر کے سبق رشنے کی ...... خیر .....

#### \* m m m @ m m m \*

پردہ گرا ہوا ہے ۔ شام ہے ۔ میز اِس رخ پر رکھا ہے اطراف تینوں کرسیوں پر تینوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ۔ دوم الف ایك کنارے اسٹول پر براجمان ہے ۔ ایك پر کوئی تیس بتیں ساله دبلا پتلا منحنی سا اونچے قد والا شخص بیٹھا ہوا ہے ۔ شریف اور مسکین شکل کے ساتھ شوخ نگاہیں اور شریر مسکرابٹ بتلارہی ہے کہ منچلا شخص ہے یکے بعد دیگرے لڑکیوں کو تشریح کا موقعہ دیا جارہا ہے ۔ پردے کے اِس طرف کھٹیا پر لیٹے بزرگ بغور اور بہ دلچسپی جائیزہ لے رہے ہیں )

دوم ہے ان مریم ہواکرے کوئی۔ میرے دکھ کی دواکرے کوئی۔

شاعر کہتا ہے کہ وہ اس قدر ہمار ہے کہ اب زیدہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔اب کوئی مسجا بن کر آئے تو شاید اس کو چیا سکے۔ڈاکٹروں نے تو قطعی جواب دے دیا۔

دوم الف : (زور سے ) جیسا ہماری ای کوبول کے ہما گے تھے۔ "عود اگریتی جلاد یوبول کے "

يُورُ : (زورسے) شُاپ .....!دل گيء .....! ( يكم بے كو اشاره كرتے ہيں)

کیم ہے۔ شعر ہے۔ ترب پیار کی انتہا چاہتا ہوں۔ میری سادگی دکھے میں کیا چاہتا ہوں۔ اس شعر کا ایک بیاک گراؤنڈ ہے اے جانے بغیر شعر کو سمجھنا مشکل ہے۔

ٹیوٹر: بیاک گراؤنٹر.....؟

کیم بے : (تیزی سے ) جی اواغ صاحب کی والدہ بردی کم سنی میں میوہ ہوگئی تھیں۔اس لینے ان کے والدین نے اس سے چھڑواکر اپنے والدین نے ان کا عقد ٹانی کر دیا تو واغ صاحب کے وادا وادی نے مال سے چھڑواکر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ واغ صاحب کو مال باپ وادا وادی نانانی کی کا بیار نہ ملا

ٹیوٹر : اچھا....!

کیم بے : اب انوا پی امی سے مخاطب ہیں کہ وہ ان کے پیار کی انتاجا ہتے ہیں۔ روپیہ پیبہ گھر جائیداد ترکہ پچھ نہیں چاہتے۔ جویوی سادگی کی بات ہے۔ نتی تو عقل مندلڑ کے توروپیہ پیبہ گھر جائیداد چاہتے ہیں جس سے پیار محبت بھی خریدے جاسکتے ہیں۔ گرداغ صاحب.....

ٹیوٹر : شٹ آپ! بید داغ کا نہیں علامہ اقبال کا شعر ہے۔

کم بے : (روہانسی آواز میں ) تواقبال میاں کا اچہاک گراؤنڈ ہو تگا سر۔

يُورُ عن علوا كون من موندلگا ك كرے موجاؤ كونا كرو- (يكم الف كو اشاره كرتے بيس)

كم الف يشعر بهي غالب ..... حضرت اسد الله خال غالب كاب-

ہم ہیں مشاق اور وہ ہیزار یا الی سے ماجرا کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ اس پینے کے بے حد مشاق ہیں لینی خواہشند ہیں جو ان کے قرطخواہ کی جیب میں ہے۔ ان کا قرطخواہ ساہو کار ہے جو شاعر کی بدنیتی سے خوب اچھی طرح واقف ہے اور اپنا پیبہ چانا چاہتا ہے اس لیئے اُن سے ہیزار ہے۔ اوھر شاعر پریشان ہے کہ پیسہ ساہو کار کی جیب میں ہے جس کے وہ مشاق ہیں اور اسی وجہ سے قرطخواہ ان سے ہیزار ہے۔ اب بیسہ نہ ہوا تو پینے کو شراب کمال سے لیے گی .....گھانس نہ ہوا تو گھوڑا جن کیے۔

ٹیوٹر : خاموش! میں سمجھتا ہوں آپ سب شرارت پر آمادہ ہیں۔ میں سید صاحب سے شکایت کروں گا۔

نتیوں : سر ...... وہ آپ کیا سمجھائے یاد نہیں رہا ..... سکول میں تو ہم کوساری توجہ میا تھس سائینس گرامر اور انگلش پر دینی ہوتی ہے۔ار دوشاعری .....

ٹیوٹر : ای لئے تو آپ سب اس مضمون میں کمز در ہیں۔ پر سول بھی آپ کی والدہ نے خود فرمادیا کہ جس مضمون میں کمز ور ہیں اُسی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دول ..... یہ کوئی معمولی مضمون، نہیں ہے۔ اردوشاعری! آج کل امریکہ اور لندن میں بھی اردوشاعری پر ڈیروست کام ہورہاہے۔

تيون جي إسرُ!

ٹیو ٹر

ڻيو تر:

· لیجے! اگلے شعر کی تشر ت<sup>ح</sup> کرنے کی کو حش کیجئے۔

کیم الف : در د منت کش دوانه بوا میں ندا چھا ہوا برانه ہوا

شاعر کہتا ہے کہ اسے باربار در د اٹھتا ہے۔ جیسا اکثر حالات میں تو کنج یا سول کے در د کے معالے میں ہوتا ہے اور یہ دونوں لاعلاج امر اض ہیں۔ اس لیئے شاعر نہ اچھوں میں گنا

جاسکتاہے نابر وں میں۔زندہ نہ مر وہ معلق ہے۔

(چلاكر) لاحولاولا قوة الابالله .....لعنت ہے۔

تینون : سوری!سر!!

ٹیوٹر : (نارمل ہوتے ہوئے ملایشت سے ) لیجے۔ میں پھر ایک بار تشر ت کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ غورے سنے اور دوبارہ ان اشعاروں اور دوسرے اشعاروں کی تشر ت کلکھ کے لایے

شعر نمبر (۱) این مریم ہواکرے کوئی میرے دکھ کی دواکرے کوئی۔

ان مریم حضرت علیلی کا نام لقب مسجاہے۔ان کاسب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مماروں کو

· چنگااور مرُ دول کوزنده کردیتے تھے۔ شاعر کہتاہے کہ اُس کادر د..... یعنی در دول ..... یعنی

وہ در دجو کسی کی محبت عشق اور بیار میں پیدا ہو تا ہے وہ اپنی حد سے گزر کر لاعلاج ہو گیا ہے۔ جس کاعلاج صرف اس کے محبوب کے ہاتھ سے ممکن ہے۔ اس لیئے ان کے حق

ہے۔ '' ناہ عملان سرک مان سے بوب سے ہا تھ سے '' ن میں اسے ان کے اس میں ان کا محبوب ہی مسجاہے۔ وہ آگے آکر مسجائی د کھائے۔اسے نئی زند گی دیدے۔

شعر نمبر (۲) ترے پیار کی انتہا جا ہتا ہوں ۔ میری سادگی دیکھ میں کیا جا ہتا ہوں۔

شاعرا پے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کیلئے اپنے محبوب کی محبت اُس کا پیار ہی

وہ دولت ہے کہ دنیا کی ہر دولت ہر نعت اس کے مقابل بچ ہے ای لئے وہ اپنے محبوب کی

صرف محبت ہی نہیں بلحہ محبت کی انتنا جا ہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے

ایس محبت کرے جس کا ندازہ لگانا بھی ناممکن ہو۔ یہ اسکے معصوم اور سادہ دل کی طلب ہے

اللاشعر ہے۔ ہم ہیں مشاق اور وہ نے زار یاللی بی اجرا کیا ہے

شاعرزمانے کواینے دل کی کیفیت ہے آگاہ کرتے ہوئے شکوہ طراز ہے کہ شاعر تواپی جگہ

ا بن محوب کی دید کا محبوب کے پیار کا محبوب سے ملا قات کا اتنا طلبگارے کہ مقر اری

کی حدے گزر گیا ہے لیکن محبوب کی سنگ دلی اور شقاوت کا بید عالم ہے کہ وہ ان کے حال

زار پر نظر کرم تو خاک کر تا الٹے ہے: اربے ۔ اب شاعر اللہ تعالیٰ سے محکوہ طرازے کہ

محبت ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نفرت سے نفرت۔ یماں ماجراہی الٹاہے شاعر جتنی محبت

کر تاہے اس کا محبوب اتنی ہی نفرت .....

آثری شعر ہے: وردمنت کشدواتہ ہوا۔ میں شاچھا ہوا برا نہ ہوا۔ (اندر سے نانا جی کی کڑك دار آواز " لاحول ولا قوۃ الا بالله " ...... کے ساتھ زبردست جھٹکے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ جو رسّی ٹوٹتے ہی سارے کا سارا ٹیوٹر پر گرپڑتا ہے اور وہ اُس میں پہنس جاتا ہے۔ نانا جی اپنی ہتھ چھڑی اٹھائے گھس پڑتے ہیں۔ اور ٹیوٹر کو چھڑی سے ٹھوکے مارتے ہوئے)

بزرگ

ند بدتمیز .....ب شرم نامعقول ..... نکل بابر ..... دوکوژی کے شاعروں کے دلال ..... توكياكتاب ياتيراشاع كياكتاب-اس سے معصوم عورت چيال كوكياسر وكار ..... شاعر جو کھھ مھی بول رہائے صرف ٹیوشن کے گھروں میں اچ بول ریائے یا تیرے گھر میں بی بول رائے ..... میں خوب مجھول تجھے اور تیرے شاعر کو ..... اربے .... عقل کے کورے نقل نولیں ..... کی زمانے میں علی گڑھ کے بوٹے زنانہ ہاسل میں معاشقے چلانے بیہ تر کیب ایجاد کرے تھے۔ عورت چیال کوور غلانے۔ حیدر آباد کے بوڑھ عاشقوں میں تھی خوب چلى تقى چكى .....اب توم كيكو چلاا ب ..... چلورى يو ثيون!! تبے جاؤا ندر ..... بس اب كل سے كتب كى وستانى مال سے ٹيوش لينا (ئيوٹر چيختے چلاتے گوڈرى ميں سے باہر نکل آتا ہے۔ بزرگ چھڑی کا زبردست کچوکا دیتے ہوئے ) لظے جس ر کانی میں کھاتے أى میں چھيد مارتے۔ اشراف كى قبايين كوۋاك ۋالتين مال بھانوں كى عر تول پر ..... چل ..... د فعان ہو مونہ کا لا کر ..... کل سے محلے میں مونہ و کھا تو پاک کاف کو جھیل پود حرد یونگا۔ (ٹیوٹر گرتا پڑتا نکل بھاگتا ہے بزرگ بڑے طیش کے ساتھ دہراتے ہیں ) ٹاعرنے کارٹاعرنے کمارٹاعرنے کچھے ہی کمار حرام خور كى كدى سے زبان مينج لے كو مكالو ..... بال يردا آيا شاعر كا كھر واماد \_ توبه إ توبه إ بانونی ..... پردہ تھینچ کوالگ شماکو پڑھانا کیوں کتے ..... درج میں ساٹھ ستر چوں کے ساتھ بڑھنے والے ع مع ملے محرین بھ کوئی بڑھتے۔؟ او ہو۔ رہے استوار کرکو دیر ئیں تھے امان ہو کو .....! خبر دار! جو تیوں ہے توبہ ..... لڑ کماں استانی ہے اچ بڑھنا بعلا ..... كُتّ كِي آم بري ركه كو آزمائش كرنے والاغود احتى الذي ..... أكيلي حات يه عورت جي تفي مو توجيب كوجان كاحق ني كته ..... اكيلي جائي يا محرم مرد جم كوزناندول كويرهانا ..... النه شيطان كى يوجاكرنا ..... ؟! كو كلو كوريه جونيل كور مقت كرب بدنام - ويدب يعنا ولآرام!

<sup>·</sup>mmm&mmm.

گھڑی سات بجاتی ہے کافی اندھیرا ہوگیا ہے ۔ گھر میں اور باہر روشنیاں جل چکی ہیں ۔ بی جان بی چلمن سے لگی جھانك رہی ہیں اور ٹہلتی جاتی ہیں ۔ کبھی کبھی دم دم ہوکر کھانسنے لگتی ہیں ۔ بچے ادھر ادھر بیٹھے یا نیم دراز کتابیں سنبھالے پڑھ رہے ہیں ۔ جن کی قیادت یکم الْف اور بے کررہی ہیں ۔

فی جان فی : سات ج گئے۔ کیابات کی۔ آئے نی افی تک۔ ہول ہول بور ہائے۔

کم الف : (وہیں سے ) کیاای!! نانا جان ممینہ سوروپیر لگادینے کے باوجود پینے کی تنگی رہنا ہولے تو شرم کی بات۔

ہفتم ہوئے اپنے لیئے۔ کتاب پر چھکے پنسل چباتے ہوئے)امی۔ عید آگئی ہے نا۔ ابااس کی تیاری میں ہوں گے۔ (بلٹ کر) امی .....ای !ابد کو بدل دیو میرے لیئے پچھے نہ لائیں۔ مجھے پنڈت چاچاٹویی کر تااور پچامہ ہادیئے۔....

بی جان بی : ارے تیرا موجہ جلو تیر انتے ..... وہ غریب مرجمن ..... دوکانوں کی چوکیداری کرکے کمالے رہائے۔ پہلے اسے مار مارک ڈر ادیا۔ اب کوٹ لے ریائے ؟

دوم بے : ای ر شوت لے رہاہے نی مارنے کیلے۔

ہفتم : (بر امان کر) ویکھوہاای ..... مجھے بدنام کرویر ہی ہے دوم بے ..... ای انویرہا تو مالیئے۔ نا۔
مگ کچھ میں مگا۔ پیڈت چاچاخود اچ ہو کے۔ ہفتم تو میرے لیئے شہد ، لا بھد دائیک ہے
دے۔ تو میرے پاس آئے جب سے دووقت شمع معمد لگا۔ بہوت پینے طے ..... انو تو ابع
کیلئے کر تا اور تمارے لئے ساڑھی لارئیں۔ اور پجر ای۔ می جب یوا ہوکر کماؤل گانا .....

تنخواہ کے جپار مکڑے کرونگا۔ اچھا سوچ لیوں ۔ چار مکڑے کر کے ۔ ایک تم کو ایک الا کو ایک نانا جان کو اور ایک پنڈت چاچپا کو دیوٰں گا۔ ان کو الگ کمر ہ ہنا دیوٰں گا جاں ہم دونوں رہیں گے۔ دوکانوں کی چو کیداری ختم .....

کم بے : ای ..... ہمارے پاس تھوڑی می پھت ہے۔ ہم سب جمع کر کے پنڈت چاچا کیلئے و هوتی چادر خریدلیں ؟

ہفتم : ای ....ای!ایج گھر میں ایک کمر وہادیج تو .....

نی جان فی : ہاں۔ ذرا کیم الف بے دوم الف بے کی شاویاں ہو جانے دے۔ گھر خلاصہ ہو جاتا تیرے پٹرت چاچا کو ساتھ رکھ لے ..... بہوت او نچے دل کا ہدہ ہے رہے تیرا پٹٹرت چاچا۔ اب کبھی نکوستا...... ہمن کی ہائے بہوت بڑی۔

ه نهم : (یر ٔ امان کر ) بیه تو تم اچ بولتین \_ انول تو بولتنی " جیب کی بولی مده نئے \_ من کی بولی رب" ..... ه نهم بینا! چیونی کو بھی تکلیف نه دینا \_ ایشور سخت حساب ایگا ..... سوب آد میال ایشور کی اول ادبین

کیم الف : دکیجے .....جو آدی ہر انسان کو اللہ کی خلقت مان لیتا ہے اُس سے برداد نیا میں اور کون ہے؟

پنڈت چاچا انگو ٹھا چھاپ جہیں۔ پنڈت ہیں پنڈت سنکرت تو ان کی زبان ہے لکین

انگریزی خاص کرار دو تو ہم مسلمانوں سے بہتر جانتے ہیں۔

سوم چارم پنجم: ای ....ای!! بهم پندت چاچاسے نیوش لے لینا؟!

نی جان نی : اس سے اچھی بات نئ کو ئی۔ مگروہ چارے محنت بھی کریں کے نیس بھی نئی لینگے ..... کیسا یو لتے .....؟!ان کوزحت کودیو....."

(دفعتاً سیڑھی پر لاٹھی کی جم کر ضرب لگاتے ہوئے روایتی حیدرآبادی سائیل نمودار ہوتے ہیں اور بی جان بی مارے کوتے ہیں اور بی جان بی مارے گھبراہٹ کھٹیا پر گرجاتی ہیں ۔ یکم الف بے وغیرہ چلمن تك دوڑ آتی ہیں )

سائیل : (کڑك كر) لاد لادے دين والے دے اللہ كے نام كا۔ حق خواجه كا۔ حق غوث اعظم ديكان چيران چيركا ...... آوازه ) لادلادے روپيد المحنى .....

وه معاف کرو.... معاف کرو!! سارے پچے (ڈنڈا پیٹ کر کڑکتے ہوئے ) لا۔ لالاروپیدا شمی دومینے بعد آئیں۔ سائيل . (اندر سے پکارکر) معاف کردیواو لے ناباوا ..... معاف کردیو۔ بی حال کی (کچھ اور کڑك كر) كس كومعاف كرويول رئيں \_كوئى شوہر شوفرنوكر دكھائى وے ساكيل رئیں اجی اللہ والے ہیں ..... اللہ والے ..... اللہ کا حق مانگ رئیں۔ لاؤ نکالوحق اللہ کا ..... حق پيران پيرغوث اعظم د شكيركار حق خواجه غريانواز كا ..... نكالو نكالو روييه ر تكالور : معاف کروحاؤیو لے تو گڑیو کرر کیں کیاجی؟ سارے یچ : (كُوْ كَا الله بوئه ) وُنياك فقيران آتيس با تيس أوهي رات كو آكود فكاكر في والا عی جان کی الیافقرر کھائی ..... (بچوں کو پرے ڈھکیلتے ہوئے ) ہو پچو چلو۔ اپن پڑھائی کرو۔ : ایک توروپیه نئی نکالتی دوسرے زبان چلار کی رے۔ زبان سنبھال لے موھیا۔ فقیر بھکاری سائيل ہوں گے تیرے بھائی بدھو .....یاں خواجا کے سیاہی ہیں ..... اللہ ھؤ .....ھؤ .....ھؤ ..... ھؤ ..... ! چل ـ نكال روپيئه ..... دوروپئيه! : جھاڑوں کورویے نی تعین ..... چلتے ہو۔ (دروازہ بند کرلیتی ہیں) نی جان کی : (دروازے پر زبردست ضرب لگاکر) سیل کا مونہ نی کھولیگی توکالی آند هی آ کیگی۔ ساكيل تومر جائينگى.....گركى جگه ڈھيلانئى چپل گا!! ڈھيلانتی مچيل گا۔'' (مرکزی بال سن بشتم بے کی چیخ ۔ غازی بھائی ۔ دراآ یے توسی ایا ایک مونا تازہ سلطانہ ڈاکو آئے ہمارے گھریے بلہ ہول دیا ہے۔ لاٹھی تو بھی گن تو بھی لیکے آئے۔ بھنگ لی کے دھت ہے بھنگ ۔ ای کو گالیاں دے رہائے۔ (جواب آتا ہے) ''ڈرومت ہم لوگ ہدوق لے کے آرہے ہیں ")۔ سائيل : (جواب سنتے ہی) آخ تھو۔ ۔۔۔۔ ہمیک منگ کنگال فقیر ۔۔۔۔ یہ کیادیں کے خواجہ کا حق .... (نعره) خواجا ـ....ان كو كهاجا" (سيرهى بَهر زوردار ضرب لكاكر چمپت ہوجاتا ہے۔ بی جان بی رو پڑتی ہیں ) : سراٹھاکے آجا تئیں بے شرم بھک منگے۔ پی کے بھنگ ..... بھنگی ..... وُورپار کیا کیابول کو نی جان بی گیا۔ (بچکیاں لے کر روتے ہوئے ) ہم مررئیں ہماری جگہ یو ..... چودہ جانوں کا پکنا

وں کا کھیل نئی .....ان کوان کے خواجا متائے نئی کی ہم ان کے سپاہی سے بھی گئے گذر ہے۔ متاج ہیں۔انے تو بی منگ منگ کو کھا سکتا' ہے۔وہ کام ہمیں نئی کر سکتے۔ مرتے مرحانا ہے۔ : گرای ..... بیه خواجه صاحب ایخ سیابیوں کو نمیس وصول کرنے جھیجے کیوں ہیں۔ابا تو ہفتم

تنخواہ سر کاری کوتی کے بعد اج لاتے ہیں نا۔

: دیے تواحیمانی توکالی آند هی چلاکے مار ڈالٹئی ..... هشتمب

: ہمارے الله میال سوب ہے اجھے۔ منگتے ند لیتے اس دیتے اچ رہتے ہیں۔ نهم

ہشتم الف کیادیئے اللہ میاں تم کو۔

: (اك اك كو چهوكر) يد آكه-يدناك يد باته - يدياؤل يد جان- اى - يدابا- يد مر ..... نہم

پیه کھا نا ..... اور ڈیل کا میٹھا۔ قربانی کا مٹھا ..... اور سیتا کھل ..... آم اور

: کھجور ..... بوپی ٹی .....روٹی ..... دو دھ۔ ہفتم

: شکر۔ شکر کھا کو شکر یہ بول شکریارے۔

منهم بشُمْ ب : کیر اسامان .... سب کچھ۔ اور سب سے بوٹی عقل ۔

(تینوں ادب سے بیتھ کر دل گذار انداز میں شروع کرتے ہیں - بتدریج

سب آواز میں آواز ملاکر گاتے ہیں )

گیت خداکی حمد کے گائیں آؤ آؤ سر کو جھکا کیں

اور جمیں کھر اس میں ساما جس نے اس دنیا کو بنایا

جس نے ہماری آگ جلادی جس نے یانی اور ہوا دی

ہم یے ہزاراحان کیے ہیں م جس نے ہمیں مال باب دیتے ہیں

ماں ہمیں ممتانے کھلائے مخت کرکے باپ کمائے

سب مل جل کے ہم کو جلاتے بھائی بہن اور رشتے ناتے

گیت خداکی حمد کے گائیں آوُ آوُ سركو جمكاكين

(دُعاكيلتَ دونوں باتھ اٹھاكر) ياالله .....اپ صيب كے تقدق ميں ميرے گشن لی جان کی

کوآبادر کھیو۔ (سب کے سب) آمین ثم آمین۔

: (دُعا كيلئ باته انهاكر) الله ياك الله ميال كياك ذات! مارے ابوكو مارى اى كو

عمر دے حیات دے تندرستی دے خوب دولت دے عزت دے سب ہم سب کور احت دے

: (انتہائی تیزی سے ) اور مجھ خوب مٹھا کیال دے۔ (سب کے سب) آئین ثم آئین

: (مان کی ٹھڈی چھوکر) ام ..... کی چھوٹا مت کرو ..... یہ گذے بھک منگے كميم الف

بھیک مانگتے بھی ہیں تواحسان کی آڑیے کر .....جس کا کیاکہااس کے دید کے مشوں آگے .....

نی جان نی بینے ..... جی چھوٹ گیا تھا۔ گھر بیٹے"او کالی برسات۔"

دوم بے دس ج کے مجھی کے .... بابائی آئے۔ای!

نی جان نی 🗀 و ہی تو پر بیثانی مار دے رئی رے۔

کیم الف : نا۔نا۔نا۔بس آتے ہی ہوں گے ہمارے ابو .....

سے سب : ہمارے پیارے ابو ..... \_

(ایك ایك كركے بچے سب سوجاتے ہیں - بی جان بی كبھی كھٹیا پر بیٹھتی ہیں اور كبھی چلمن سے لگی كھڑی ہوجاتی ہیں - ہونٹوں پر دُعائیں ہیں اور آنكھوں میں آنسو ـ بارہ

کے گھنٹے بجتے ہیں ..... وقفہ ۔ چلمن سے لگے پردے پر اسٹریٹ لائیٹ کے ریفلیکشن سے ایک بے حد کبڑے ، جھکے ہوئے شخص کا سایہ پڑتا ہے ۔ بی جان بی گو گرر ہڑکے ، بھاگنے

والے فقیر کا گمان اور کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے ۔ وہ جھپٹ کر دُرُوازہ بند کرتے ہوئے چلاپڑتی ہے "اٹھو …… بچو اٹھو ۔ بھنگی آگیا ۔ " سارے بچے ہڑبڑا کر اٹھ

بیٹھتے ہیں۔ ہشتم ہے۔ "پھرمیں غازی بھائی کو بلاتا ہوں وہ بندوق لاتے ۔" دروازے پر دھیرے دھیرے کھٹکا اور گھٹی گھٹی آواز" دروازہ کھولو" آتے ہی ہفتم چلا چلا کر! .....

تو پھر آگیا ..... کان گئی میری لاٹھی ....."اب بی بتا تؤن مزہ "دروازے کے پاس ناچنا

شروع کرتا ہے۔

فیونواب: ارے دروازہ کول بے و توف ..... " بفتم دروازہ کولکر لیٹ جاتا ہے۔ سارے کے سارے ۔..... "الا ...... الا ..... " الا ...... الا ..... الا .... الا .... الا ... الله ... الا ... الا ... الا ... الا ... الا ... الله ... الا ... الا ... الله ... الا ... الا ... الله ... الله ... الا ... الله ... الل

فینونواب : (کھٹیا کے قریب پوٹلی گھسیٹ کر کھولتے ہوئے ) کپڑے ہیں عید کے لئے ..... دوچاردن پہلے ذکر کیا تھا.... نواب نور الدین صاحب اور مجاہد صاحب ہے جاتے جاتے آپا جان جو جو ڑے ما کے گئے تھے۔ ہر عید بقر عید۔ دعوت جشن میں مسلسل استعال کررہے شے ڈیڑھ ہرس ہے ..... اب تو وہ بھی تنگ اور چھوٹے ہوگئے ..... مجبوری یہ کہ چودہ

جانول کا کیڑا اسسکس کے اس کی بات سسکروڑ تی ہونا سسوہ یو لے "نواب! وقت وقت

کی بات ہے۔ گر دش نے ظل سجانی تیمور کو چیر مقد کا احسان مند بیادیا۔ اشوک اعظم نے ایک بھیمشو کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا۔ ہم آپ کس کھیت کی .....

تمام چ : مولی ہیں (خوب تالیاں پینتے ہوئے ) کس کھیت کی مولی ہیں .....گو بھی تلجم گاجر ہیں " فینونواب : " مجاہد صاحب ہوئے ۔ نواب آج تیرہ کھانے والے مونہہ گن رہاہے کل چھیس کمانے وال اتھ نی گن سکر گلسہ جو اور مرد کی پیشی میں مروقت تین درماتھ حوالہ سرکھ سر

والے ہاتھ نئی گن سکے گا ..... جو رُوم و کی بیٹی میں ہر وقت تین دم ہاتھ جوڑے کھڑے ملیں گے۔ اک وکی اولاد کمال کمال کد ھر نکل جاتی ہے کچھ پیتہ ہی نہیں چلتا ..... ''نور الدین صاحب بجر بولے ۔ '' فیضی نواب صاحب !! کپڑا نیا کا نیارہ جاتا ہے پچے برئے ہوجاتے ہیں ..... اکثر ٹیلر تیار کر کے لانے تک انچے دوائج شگ اور چھوٹا پڑجا تا ہے۔ او پر تلے چھوٹے برئے کہ کہن کر بیسے چیز کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تواب چھوٹے ہیں ہی نہیں فریر ول کپڑا بغیر مرتے رکھا ہے آپ لے جا ہے ..... چھوٹے بھائی بہن کین کر چیا کی محنت خیر ول کپڑا بغیر مرتے رکھا ہے آپ لے جا ہے ..... چھوٹے بھائی بہن کین کر چیا کی محنت جیر کر دس گے .....

فی جان فی : (اپنے سینے پر ہتھڑ مارکر) سواتنا سار اکپڑا .....اور اتنا تھاری۔ تھاری۔

فینونواب : (کھول کھول کر دکھلاتے ہوئے ) یہ رکھو ..... یہ رکھو۔ یہ سب کے لیئے ہیں۔

(دوم اور سوم دسترخوان لگاکر بار بار آواز دیتی بیں لیکن فیضو نواب سنی ان سنی کردیتے ہیں )

روم : (پاس آکر جهنجهو ژکر) ابه ..... آپ کھانا تو کھا لیجئے پہلے .....

سوم : الدسس مونهد سُت گیا جی ..... پیلے کھا لیجئے نا .....

فی جان فی : چلو جی \_ میں سب کے ناپ سے الگ الگ کردیتی مول تے دوجار لقے تو اٹھاليو .....

(سارتنگ کرتے ہوئے فیضو نواب مونہ ہاتھ دھونے چلے جاتے ہیں ۔

آنے تك ) .... يه ماڑيال ... ميرے يدين جوڑے كم الف بردوم بے كے -بيد

ووم الف ..... چھارم .... ووم .... مو- (كپڙ سار تنگ كرتے كرتے ) پيم .... سوم

دوم ـ چهارم ـ کیم ـ کیم ـ کیم ..... دوم بے ـ الف ..... پنجم بیر مر دانی ـ ششم بشتم ـ الف بـ

..... خشم ـ کِم الف ـ کِم ــــــــ بشم بشم (فيضو نواب مونــهه باته پونـچه رہـــ

ہیں ) الم .... یہ نفے منے کیڑے .... میرے ٹیم کے لئے ....

فینونواب : (دسترخوان پر بیٹھ کر نوالہ اٹھاکر بسم اللّٰہ کے ساتھ) ہونہہ ..... ہونہہ ..... یر نھنے تھنے کیڑے ہمارے نورالدین بھائی کے سب سے چھوٹے پیڑمنو کے پین کریڑے ہیں۔ نی جان فی : ووئی اچ ناجو ہمارے ہفتم کے ساتھ کھیلا کر تا تھا .....

فینونواب : (نواله مونه میں ڈال کر ) ہال۔ وہی وہی .... اب تووہ ہفتم سے کھی دوبالشت اونچا

فی جان ۔ : (سرد آہ کے ساتھ) ہو جی کیوں نہو ..... خوش حالی ہے تندرستی ہے۔ یہ فکری ہے

: (کپڑے دور پھینکتے کر ایك جھٹکے سے کھڑا ہوجاتا ہے ) ہے ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ منوکے کپڑے ہیں۔ ہم نہیں پہنیں گے منوک اُرتے کپڑے!"

(باپ کو نفرت سے گھورنے لگتا ہے۔ فیضو نواب کے ہاتھ سے لقمه گرجاتا ہے۔ بی جان بی ہکا بکا حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ تمام بچے اپنے اپنے کپڑے کندھوں پر لادے جہاں کے تہاں کھڑے رہ جاتے ہیں )

فینونواب : (تیکھے انداز میں) "کیول نہیں پنوگ تم اُڑن کیڑے ؟!"

نم : (اپنے سامنے سے ایك ایك كپڑا ادھر ادھر اچھال كر ) نى - نى نى بم كيمى نى بينس كے ـ بم كھى قتر نى .....

فیونواب (ہاتھ روکے ہوئے سخت لہجے ہیں ) تماراباپ پمن رہا ہے اُترن ۔ تماری ال پمن رہا ہے اُترن ۔ تماری ال پمن رہا ہے اُترن ۔ تماری ال پمن رہی ہے اُترن ۔۔۔۔۔۔ تمار کے ہمارے بمن بھائی ۔ یہ سب پمن رہے ہیں اُترن ۔۔۔۔۔ (نواله پٹخ کر اٹھ کر ہاتھ سے پکڑ کر ٹھڈی سے مرکز پر لاتے ہوئے ) مجم ۔۔۔۔۔ تم کیوں تمیں پمنو گے اُترن ۔۔۔۔۔ ہاں! تم آسان سے میکے ہو؟" (دونوں کندھوں

سے پکڑکر جھجھوڑتے ہوئے ) تم کڑے پہنو گے ..... تم منو کے کڑے پہنو گے ..... (شدت سے پیر پشختے ہوئے ) نی نی نی ..... نی بہنتے نی بہنتے نی بہنتے!!

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

(سیہمی دو ئی) تم چھوڑ دیو جی .....اسے میں سمجھالیوں گی ..... ہٹو تھے۔ فی جان فی

(بی جان بی کو دور ڈھکیلتے ہوئے ) تم سب کے لاؤیار نے اسے ہوئے کی ڈالی ہو فضو ثواب

منهادیائے ..... کیا سمجھتائے خود کو ..... مئی اس کی متی اتار کو چھوڑؤ نگا۔ (ایك ہاتھ سے

كيرت جهانت بوئ ) ايك ادنى كرك كائوت ..... دماغ واتسرائ كا ....رات توات اس کاباب بھی مپنیں گامنو کے اُترن کیڑے ۔۔۔۔۔

(بری طرح مجلتے ہوئے ) تم پین لیوجی منو کے کیڑے .... ہم نی سنتے۔ نهم

(دو طمانچے مارتے ہیں ۔ نہم گرجاتا ہے اور بے بسی سے ہاتھ پیر فضو نواب گهسیتنا شروع کرتا ہے ساتھ میں چلارہا ہے ) نی ..... نی ..... نی ..... نی .....

ای\_امی....

(جھڑك كر باتھ جھٹك كر چھڑوانے كى كوشش ميں ) چھوڑديو جي اے ..... ميں في حان في

یہنادیتیوں ..... پہن لیکا ..... چے سے کا ئیکی ضدال جی۔

: (بی جان بی کو بُری طرح دهکیل کر ) اب ..... ایمی اس وقت پینی گا (نهم فضو نواب

کو گھسینتے ہوئے کمرے میں گھس کر دورازہ لگا لیتے ہیں ۔ زودوکوب اور

نہم کی چیخوں کی آواز - باہر سے سب دروازہ پیٹ رہے ہیں - چلارہے

ہیں دو ہائیاں دے رہے ہیں ) حمالت جاکے ڈراتا ہے مجھے حرام خُور .... سینے ہو سلاكو ....ا بناخون چاكويالا تحقيه ..... توجيح دبانے كى كوشش كر تاہے سنيولے ....

> : (گڑ گڑاکہ ) اللہ اس کے حبیب کاواسطہ چھوڑ دیو میرے یخ کو ..... في حال في

> > : ابو .....ابو ..... در وازه کھولوابوابو .....ابو ..... تماميج

(زدوکوب کی آوازیں شدید ہوتی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی چیخیں بھی )

: نی ..... نی یے چھوڑو ..... ہم کو چھوڑو ..... ہم نی رہتے تمارے ساتھ ۔ ہم کو چھوڑ دیو .....

ہم حلے جاتے چھوڑو.....

: (نہایت طیش کے ساتھ) جھولے میں جھلاباہوں تو کا ڈولے میں اٹھاوُل گا گر فضو نواب

چھوڑو نگا تو ٹئی ..... حرام زادے ..... تیری پوٹیاں کتر کو چیل کو ال کو کھلا دیوں گا .....

چھوڑونگا تونئ ..... کان .... کان !!

نی جان نی : (دھم سے گاؤ تکیے پر گر جاتی ہے ) اللہ تورم کر۔اللہ تو فضل کر.....اللہ مٹی یڑکو

جاؤ عيديو ..... عيد كيرال يو .....يال تومير عال كي قرباني موجاري ار ر .....

نېم : (کې فيصله کن چيخ) نئ پينتي جي ..... ېم کو چهو ژو!

( زور دار تزاخ دار! آواز کے ساتھ '' پھن حرامی لیے!!اور ساتھ ہی نہم کی زہر دست چیخ میں

''مر گیاای چر گِرْرُرُ اہٹ) کین لیتے منو کے کپڑے۔ کین لیتے منو کے کپڑے۔

فینو نواب : (اترتے ہوئے اُبال کے ساتھ) اب عر تھر یادر کھنا۔ توایک او ٹی کارک کا تیر حوال بیٹا

ہے۔ کیا ..... چل گر دن اٹھا .....وہ ہاتھ بڑھا۔

تم : (بچکیوں کیساتھ اٹکتے اٹکتے مردہ آواز میں) می اونی کارک کاغریب بیٹا ہوں۔

فیضو نواب : اد نی غریب کلرک کاتیر هوال مینا.....

عبم : او في غريب كلرك كاتير هوال بينا.....

فينونواب : چل\_اد هروالا ہاتھ ڈال (وقفہ ) ..... لے اب بیر چیڈی پہن۔ ہو شہ ..... جلدی .....

(باہر آواز لگاتے ہوئے ). کیم اِہاتھ بڑھاکے جوتے رے .....

کیم الف : (کھٹکے کے ساتھ) اولوجوتے .....

فی جان فی : (بڑی حسرت اور غم میں ) لیومبارک کیج محتد ایر گیا۔ یوٹے کا قیم ماکو۔

فيينو نواب : چل ..... پيلے سيدها يانووال - لے- اب باياں ياوک دُال ..... لے يو نچھ \_مونه يو نچھ

(دوازہ کھول کر بچے کو ہاتھ سے پکڑکر باہر لاتا ہے ۔ نہم سسکیوں ہچکیوں اور سرد آہوں کے ساتھ ایك معمول کی مانند ڈلتا ہوا چل رہا ہے یکم کھینچ لیتی ہے ۔ )

كيم الف : شيطان سر بي چرها تقام مرف كوضد كرتا بـ لياني بي لـ

(نہم گلاس بھر پانی معمول کی مانند پی جاتا ہے ۔ فیضو نواب پکارتے ہیں ۔ آ بیٹھ ۔ میرے ساتھ کھانا کھا ۔ میرے ہاتھ سے ۔ " نہم ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ معمول کی مانند آجاتا ہے )

فی جان فی : (خشك لهجے میں انتهائے درد كے ساتھ) كو جى كو ..... افى سونے سے پہلے اچ

کھالیا..... کھاناا کے تھوڑا ہے۔ تبے کھالیو.....!

نیخو نواب : (برس پڑتے ہیں) چوپ!!(گود میں بٹھاکر اپنے ہاتھ سے سارا کھانا کھلا دیتے ہیں نہم معمول کی مانند نگل لیتا ہے) .

بیوی بچے سارے کے سارے بستروں میں دبك جاتے ہیں۔ بی جان بی مونہه پر لحاف ڈالے گھٹ گھٹ كر رورہی ہے ۔ فیضو نواب بچے كو اپنے بستر پر لیكر سینے پر ڈال كر

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

تھپکیاں دیکر سلانے کی کوشش کرتے ہوئے ۔ پس منظر میں نہم کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں جاری ہیں )

فینونواب میرانیم .....میرا بیا .....میراچ .....میراراج بیا .....یه بقر عید بوجائے۔ اگلی عید پو ایخ راجائیٹ کو نئے نئے ہماری کیڑے ہواؤں گا۔ (نہم ڈویتی ہوئی آواز میں کراہتا روتا اور چمك چمك جاتا ہے ) اور ہاں ..... ٹوپی۔ چمکدارزرى والى وستار .....

موتیال گئی ہوئی بادشاہوں والی دستار لاؤں گا ..... (چومتے ہوئے ) میرالعل راجا د کھائی دے گا ..... میر العل ..... آ .....بال ..... آل ..... اور نه ..... نیانیا ..... کینولیس کاجو تا

بھی لاوُل گا..... صرف اپنے نہم کیلئے .....

ہفتم : (بستر کے اندر سے ) ابو ..... کھے کھی لاکے ویتا۔

عثم وبشم : اور مجمع می ..... مجمع فی ..... (فیضو نواب سنی ان سنی کر جاتے ہیں )

فينونواب : لا له له لا لا لالا

آجاری نیندورانی آجاوئو ۔ نے کے نیوں میں گھل جاتو۔

حَم : (كربناك دُوبتي بوئي آواز مين) اي سلام .....الاسلام ـ فداعافظ .....

فینونواب : آجارے سینے راجا جلدی ہے آ سے کو نندیا کی گھوڑی چڑھا

نېم : ..... (نهايت پرسكون نيند ميں دوبي بوئي سرگوشي ميں ) اله .....

غدا.....حا..... فظ .....

فینونواب : آچاری مندو والی آکے نہ جا۔ منے کوبانہوں میں جھولا جھولا ۔۔۔۔۔

יובי בי של ב

(تمام سونے والوں کے پر سکون خراثے گھونجنے لگتے ہیں )

# ·mmm@mmm\*

اذان …… مندر کی گھنٹیاں …… چرچ کے گھنٹے …… تیلی راجا کی پکار اور ڈنڈی کے گھنگرو …… کوئے کی کائیں ۔ کائیں ۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ …… مرغ کی بانگیں ۔ مرغیوں کاکراکنا ……

فیضو نواب کے گھر کا روایتی منظر زیادہ ہی بے ترتیب پڑا ہوا ہے ۔ سب کے سب بے سدھ سوئے پڑے ہیں ۔ جیسے کسی کو کسی کا ہوش نه ہو ۔ روشنی تیز ہوگئی ہے ۔ دن چڑھ آیا ہے ۔ کھتیا پر فیضو نواب سینے پر نہم کو سلائے بے سدھ سورہے ہیں ۔ نہم کا ایك پاؤں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

و اکثر شرما: (مسن اینڈ مسٹر شرما ، کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ) ارے کیا بے تر تیب سورے ہیں ہے سب

مزشر ما : نرسین بتاری تھیں رات کوخوب گر ماگر می ہو گئی .....

مشرشر ما 🔀 ارے! آج تو عیدالفنی ہے۔ نماز جلد .....باہمہ کئی معجدوں میں تو ہو چکی ہوں گی .....

مزشر ما : اوه گاؤ ..... منزسید! کاسونا کیسالگ رہاہے جی۔ اس تصویر لے لینا .....

مسٹر شرما: ایماسوچو بھی مت! ..... یہ فیلی اتن فوٹو جیک ڈرامدباز ہے کہ بلاناغہ صبح سے شام تک ہی فلم بی نکالے رہنا ہوگا ..... اچھاذرا آواز دے کر آپ جگا کیں سی ..... (ڈاکٹر شرما بٹ جاتے ہیں )

مزشر ما : مزید .....کم الف کم ب! (دوچار بار آواز دیتی ہیں ۔ یکم الف و بے آنکھیں ملتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں )

كم الف و ت الدُّمار ننگ ذاكر ميمُ صاحب ..... گذمار ننگ\_

مزشر ما ویری گذیارنگ .....ویکموای کو پیٹھ بیٹھ نیندلگ گئی ہے۔ انھیں جگاؤ تو ..... دیکھنا .....(خدشہ کئے امکان کے پیش نظر )

کیم الف : ای ..... امی ..... امی اٹھو .....

(بی جان بی مردہ آواز میں جواب دیتے ہوئے جاگ جاتی ہیں ۔ یکم الف باپ کو جگائے جاگ جہکتی ہے )

فی جان فی : سونے دیو دونوں کو .....یری مشکل سے سوئے دونوں کے دونوں۔ (آگے آکر جماہی لیت ہوئے ) گذمار نگ ڈاکٹر میڈم!!

مزشر ما : کیا..... آج عیدالفنی ہے نا ..... ہم آپ کے خوبصورت چوں کو نماز کو جاتاد کھناچاہ رہے تھے آپ عید کے دن اچ سوب کے سوب سوگئے دیر تک .....

فی جان فی : (مرده آواز میں) نصیب ای سوگئے توبدہ کیا جگٹا ڈاکٹر صاحب ..... چلوچو! اٹھو جلدی جلدی ..... نماد ھوکر کر کیٹر بدل لیو ..... (کیم سے) تنے سوب لوگاں نماد ھوکر کیٹر ب بدل لے کو ان دونوں کو جگا دیؤ ..... باوااج نسلالیتئیں بیٹے کو ..... نسلا لینے پٹالینے دیو ..... (سرکو ہاتھ لگاکے فرش پر بیٹھ جاتی ہیں) سر پیٹا جارائے ..... (یکم ہے اور دوم ہے کو پاس بلاکر) بیٹے۔ ٹے دونوں مل کو سیر کھر کئی میں وو مٹھی دال مسور دول ہے کہ کال کو صور کھر کئی میں وو جیج تیل دو جیج نمک چار چھ ہری مر چال جیچہ کھر ادرک لسن ڈال کو او نٹھالیو ..... دال چاول میں بلدی چھوڑ دیو مال ..... کھیر ادم ہو جائیگا ..... اچارال سنگ کھالینا ..... آج تمارے ابو سے اٹھانہ جادے گا ..... بیٹے کے تن ہو مار کو

اپنے کلیج پو مارلیکو پڑئیں ..... میں ذر اکمرے میں پڑجا تیوں رے۔

تمام چے : نماد هو ..... كير عبد لے - صاف متھر ، تيار بلنگ كے پاس آ چاتے ہيں ـ

: (ہولے ہولے ہلاتے ہوئے )اہ ....االا سیار تھو۔ آج تو عید کا دن ہے۔

ہشتم الف : بحرے کی عید کا ....الو۔

ہفتم

نی جان نی

ہشتم ب : ابو .....اٹھو .....و قت نئ ہے مسجد میں جگہ نئ ملے گی ..... جماعت تیار ہے۔

(فیضو نواب ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اور بڑے پیار سے نہم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت سے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے )

، (چمك كر ) آئى تى ......

فینو نواب : جانی ..... ہے کیا خار چڑھا تی اسے ..... (پہلو میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے )

نی جان نی ہو کیڑھا ہو نگا جی ہر ہے کا مخار .....

فینونواب : کہ محمد ایر ف ہو گیا .... (ایك زبردست چیخ کے ساتھ) تہم میرے چے .....ہا..... اٹھ گیا تھ گیا۔

فی جان فی : (خشك آنكهوں اور كسك كے ساتھ) ميرائي .....ميرائيم .....ائھ گيا۔ (فيضو

نواب کے سینے پر دھری لاش کو تتولتے ہوئے ) کمل ساتھ ساتھ اٹھتے ہیں گئے ۔۔۔۔۔(بیہوش ہوجاتی ہیں )

سارے بچے اطراف جمع ہوکر دیوانہ وار ثاله وشکیون برپا کیئے ہوئے ہیں ۔ شورش سنن کر ڈاکٹر مسز اور مسٹر شرما جھانکتے ہیں ۔

منرشر ما : کیاجی ...... چو!! تم سب دن رات اد هم مچاتے \_ پیشنش کواور ہم کو بہت ڈسٹر ب ہو تا۔ نا ..... آ ...... ڈاکٹر شرما: کیاہوا ا۔۔۔۔۔کیاہوگیا (کھڑکی سے سرباہر ڈال کر)

كيم الف : (سنر انهاكر) واكثر انكل .....ابو-نهم .....اي .....بب بوش!!

واكثر شريا : ..... بائين ..... تصير و ..... مين آر بابهو ا \_\_

(ڈاکٹر مسز مسٹر شرماء نرس دوڑے چلے آتے ہیں معائینے کے بعد.)

و اکثر شره : (سب مل کر فیضو نواب بی جان بی کو بوش میں لاتے ہیں) سیدصاحب افسوس! نہم عاچکا.....

نی جان بی : ..... ڈاکٹر صاحب ..... کیا ہو گیا میرے جم کو؟!

وُ الرُّمْرِ ا : (معنی خیز شکوه طراز نگامیں صدم سے پاگل فیضو نواب پر گاڑ کر۔

گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کے اندر ضمیر کی آواز: ..... "احمق! تم نہیں جانتے تم کیا کرگزرے ہو۔ اگرچہ که ہلاکت اتفاقی ہے۔ حماقت اور طیش کے ہاتھوں۔ سہوا سہی تمہارے ہاتھوں ایك انسانی جان گئی۔ تمہارے اپنے پھول جیسے شاندار بچے کی ..... اس اتفاق اور بدبختی کو میں مزید تیرہ جانوں کی سماجی موت کی بنیاد بننے نہیں دوں گا۔ قانون کے تنگ نظر ہاتھ میں ہلاکت کی تلوار نہیں دوں گا ..... تمہاری

تڑپ ہی تمہاری سزا ہوگی!" بی جان بی سے مخاطب ہوتے ہوئے) افوس! آپ لوگوں کو بھی اجماس بھی نہ ہواکہ نہم کے دل میں ایک لاعلاج سوراخ ہے

جس کے باعث وہ زیادہ سے زیادہ جی سکتا تو صرف سات آٹھ پر س کی عمر ہونے تک۔

اس دور ان کی بھی وقت اس کابارٹ فیل ہو سکتا تھا ..... سودہ بارٹ فیل نماز فجر کے قریب

ہو ہی گیا۔ مو ہی گیا۔

(گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے) صرف ..... ہا .....رٹ گیل! (مسز شرما کو اشارہ کرتے ہیں۔ مسز شرما ہی جان ہی کو باتھ یکڑکر کنارے لے جاکر)

: منرسيد!! ہوش ميں آو سي پوراكا بورا خاندان توپ كے مونيد پر مدھ كيا ہے۔

(جهنجهورت بوئ ) اباگر ہوش نہ سنبھالیں توکی کی مردے اٹھانے پڑیں گے۔

في جان في : ميس كيا كرون .....

مسزشركا

میری گودی اجڑ کو گئی میر الال مٹی بیس مل کو گیا ۔میری کو کھ کو ہولی چاٹ گئی گے مال۔ (چھوٹ بھوٹ کرروتے ہوئے مسر کو ہاتھ لگا کر بیھے جاتی ہیں) را میں کہا کروں سے ہیں۔ مزتر ما : دل کو مضبوط کر لو ..... آج نئی توکل نہم کو جانا ہی تھا ..... وہ لاعلاج تھااس لینے بٹانا نضول تھا۔ نئی بتایا۔ اب اگر سید صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ نہم اس کی وجہ سے مرگیا تویا جیل کی ہوا کھائے گایا پھر ..... یا گل ہوجائے گا ..... یہ بیارہ چے گل گلی کے ہوجا کیں گے ..... اور سید ہمائی بھی نئی چے گا ..... مرجا نتی گا ..... ان معصوم چوں کی خاطر جی مضبوط کر لیو ..... تاکہ سید صاحب بھی ہمت سے کھڑ اہوجائے ..... (لینٹا لیتی ہیں ) ۔

ڈاکٹر شر ما

(فیضو نواب کو کنارے لے جاکر) پیں ما تا ہوں ..... چ کا ہارٹ فیل ہونا تھا لیکن عرکے ساتو ہیں آٹھویں ہرس میں ..... در اصل مسلسل ناکا فی غذا اور گھٹے ہوئے ماحول نے آپ سب کی قوت ہر داشت ختم کردی ہے۔ آپ لوگ انتا پندئن گئے ہیں۔ اپ آپ پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ (انتہائی جذباتی ہوکر) ارے اولاد۔ باپ داداکی متروکہ جاگیر نہیں۔ اور والے کی امانت ہوتی ہے۔ یہ جو ہوگیا۔ سو ہوگیا۔ سو ہوگیا۔ ساسمبر کرد۔ مبر کروصر ف مبر۔ جانا تواسے تھائی ..... بہت جلد چلاگیا اور والے کی مرضی ..... اگر ہوش حواس حال رکھ کے بات نہ مانو گے تو ان سب چوں چیوں کو بیتم خانے والے ہی تول نہیں کریں گے۔ (جیب سے دوسو روپئے نکال کر دیتے ہوئے) سیدصا حب ہوش اور مبرے کام لیو۔ ہیم کو چار دن کیلئے ہمارے نرسک ہوم ہیں شریک کرادیو۔ ..... جدی کرادیو۔ .....

(بچوں کے قریب جاکر) ﴿ آج کونی عیدے۔ عیدالفخی نا۔جب حفزت ابراہیم نے اللہ کے علم پر اپنے اکلوتے چیئے ہیٹا اسمعیل کو ڈرخ کر دینے کی کوشش کی۔وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے اسمعیل کی جگہ دنبہ ڈرخ کر دیا۔

: جي ڏا کثر انگل....

ڈاکٹر صاحب: یہ عید قربانی سکھاتی ہے۔اللہ کی راہ میں قربانی۔ مدے کو راضی یہ رضا شاکر یہ قضار ہنا سکھاتی ہے۔ سو چلو سب کے سب نماز کو چلے جاؤ سب سکھاتی ہے۔ سو چلو سبب علیہ سب کے سب نماز کو چلے جاؤ سبب سکھاتی ہیں آپ سب یہ سبب سے ساتھ دُعاکر ناکہ اللہ میاں کی خدمت میں آپ سب نے اکر پھول بھیجا ہے۔ دُنہ جمیں!! اللہ میاں قبول کرلیں (سب لوگ لوٹ جاتے ہیں)۔

فينو نواب

: (دیوار پر دونوں ہاتھوں کو پٹنخ پٹنخ کر) میری قست میں غم جواسخ تھے دل بھی یارب کی دے ہوتے

·mmm@mmm.

ضبط صبر کا پیکر بنے فیضو نواب اپنے باتھوں پر نہم کی معصوم سی کفنائی ہوئی نعش اٹھائے ہوئے بیں۔ بتول بی۔ زہرہ بی۔ چنوماں۔ بی جان بی کو صورت رکھا تی ہیں بی جان بی سہمی سہمی سرگوشی میں اٹکتے اٹکتے ..... ''جاؤ بیٹے 'تم ..... جاؤاللئے کے حفور جاؤ ..... خور کی خور کی جاؤ۔ تمارے شراجا چا نے دلواد نیے سے کی شرے .... کی لے کے جاؤ ..... اب یہ کیڑے تم کے کوئی مہمی چھیٹے گا .... جاؤ خدا حافظ .... سوجاؤ! قیا مت کے دن اللئے رسول کا کلمہ شریف پڑھتے ہو کے اٹھنامال خدا حافظ۔''

دریں اثناء …… وقفے وقفے سے صدا جاری رہتی ہے ۔ قربانی الله کو پیاری ہے قُربانی …… قربانی …… قربانی کے چمڑے …… قربانی کے چمڑے …… قربانی سس وقفے وقفے سے فیضو نواب کے گھر • میں رکابی بھر بھر کر گوشت آرہا ہے ۔ جسے یکم الف اور بے خالی کرکے ادل بدل کرکے نقرئی ورق لگاکر جوابی حصه رکھتی جاتی ہیں ۔ تمام لڑکے نماز کی ٹوپی پہنے کھٹیا کے نیچے مدہوش پڑے ہیں ۔ لڑکیاں ماں کی گود میں سر ڈالے پٹاپٹ آنسو گرارہی ہیں ۔ فیضو نواب نماز کے پرانے کپڑوں میں کھٹیا پر اوندھے پڑے ہوئے ہیں ۔

کیم بے : باجی .... سارادن گذر گیا۔ سب کا فاقد لگ گیا..... آج توروزه تھی حرام ہے اور بھو کوں

ر مناجعی .....باجی! کیما کریں کہ یہ ناشتہ کر کیں۔ تم ابو کوبولونا۔

کیم الف : (آنسوؤل کو پیتے ہوئے) متی .....کس مونہہ سے بدلوں۔ نہم کو گذرے اٹھارہ گھنے نہیں

گذرے ..... کس مونہہ ہے یو لول ..... منوں مٹی تلے ویے ہوئے پھول کو فور اٹھلا دو .....

دوم بے : کین آئی ..... عُم اگر ان سب پر مُسلط ہو گیا تو ان کو سنبطلے میں دیر لگے گی۔

كم به : اور موسكتا بي ....امي يالو كوافيك آجائي ....

کم الف : پچ کهتی ہو ..... پچ تویہ ہے پہلے ہی کو نبی عید ہوتی تھی۔ بس عید کو تھیٹ لیتے تھے۔

دوم بے ... Now it is too much بای .....اب کچھ ہونا چا سئے جوا تھیں چو نکا کر ذمہ داریوں

كاحساس دلائے.

کیے ۔ : باتی !! نہم سب سے چھوٹا تھاوہ اُس کو اتنابی چاہتے تھے۔ جتنا تھیں کیوں کہ تم اُن کی کیائے ہیں۔ پہلن بیشی ہو .....وہ تساری کوئیات نہیں ٹالیں گے۔بابی پلیز!

### ·mmm@mmm.

(ماحول حسب حال برقرار ہے۔ عید کی شام کا پرجوش شور کبھی کبھار دُر آتا ہے۔ یکم SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô الف بال کو جھاڑو لگاتی آرہی ہے۔ اچانك ایك ڈراؤنی چیخ مارکر فرش پر گرکر تلتلا نے لگتی ہے۔ چیخ کے ساتھ ہی فیضو نواب اور بی جان بی " میری بچی " چلاتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں۔ " یکم سسیکمے سس بیٹی " دونوں گود میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یکم بے لڑکھڑاتے ہوئے پانی کا گلاس لمے آتی ہے۔ دوم بے دوڑکر نرس کو بلالاتی ہے۔ یکم الف پانی پئے بغیر پھڑك پھڑك كر بے ہوشہوجاتی ہے)

فينونواب : يحمال ..... يحمال ميري چي-

في جان في : كم جاني .... كم سيخ-

(دونوں ایك ساتھ ) .....ارے الله ..... بمارى باتھ موجه كو آئى جان جوان چى رے۔

(دوم بے نرس کو ساتھ لیئے داخل ہوتی ہے )

نرس : چی کو کھٹیا پر لٹانا ہو گا ..... میرے ہاتھ میں موج ہے ۔

نينونواب : ميں اٹھاؤل گاائي چي کو ..... مئي اٹھاليوں گااپنا يوجھ ۔

زس ۔ ارے نی نی ..... چی کولے کر گر پریں گے آپ۔جوان پی ہے کافی وزن ہے۔

نینونواب : (جھنجھلاکس) سٹر ..... یہ میرے غمول کے بوجھ سے زیادہ یو جھل نہیں ہے۔ یہ تو

پھول ہے۔ میر اپھول ..... میر اپھول \_ یا علی ..... (بچی کو پھول کی مانند اٹھاکر

پلنگڑی پر لٹادیتا ہے۔ برس چیك آپ كركے ہے حد پریشان ہوجاتی ہے )

فضونواب : کیا ہواہے سسٹر ....

نرس بين پريثان ہو گئي ہوں سيد بھائي۔ ۋاكٹر صاحب اور ميم صاحب ايك ہفتے كيليے كلكتہ مجت

Most Complicated ا ہوئے ہیں ۔ میری مجیس سالہ سروس میں یہ دوسرا

---- Case *ېي* 

فی النہا : (پریشانی کیساتھ بچی کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے) کیا *ہوگیا ہے میری گی کو*؟

ز کل ب مشزسید! لاک کے دل کی بائیں جاب ....

فینونواب کیاہے بائیں جانب.....

زس : مجھے خوف ہے کہ آپ دونوں سن نہ سکیں۔

(دونوں ایک ساتھ) نسیں بی ..... بول و یحے ..... بی ..... مجمیل لیں کے بی ریزی مندہ ماری حیات!!

کھنے نی ہو تگا ہم کو ..... (پھوٹ پھوٹ کر روپڑتے ہیں ) آج جگر کے ایک کھڑے کو

منوں مٹی تلے دیا کے بیٹھئیں .....

رس : اس پی کے ول کی باکس جانب سور اخ ہے۔ اب کھیل گیا ہے۔ اس لئے یہ دورہ آیا ..... کم به : (بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ) سسڑ۔ سرٹر۔ یہ دورہ نہیں ہے۔ باجی میج سے
موکی بیای ہے۔

نرس ہو سکتا ہے اس وجہ سے سوراخ کھیل گیااور دورہ آگیا۔ اب سمجھود ورے آتے رہیں گے (دونوں پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے ) اللہ! اب ہم کویے غم کلودے۔ اللہ اب اور آزماکش میں کلوڈال۔ مولا۔

دوم بے : سسٹر پہلے ان کو ہوش میں تولا ہے۔

نرس : میں کوشش کرتی ہوں لیکن پہلے میری دوشر طیں ئن لیجئے آپ لوگ۔ پہلے اس کوزڑہ مامہ صدمہ نئی ہونے کا۔ دوسری بات اس کو ہر گڑ بھو کا نئی چھوڑنے کا۔ پچھ نہ پچھ کھانا اُنے ..... بھو کی نہ رہنا ..... ورنہ کسی بھی وقت .....

دونوں میاں بیوی لرزتے ہوئے ''لی! اس اب کھ گؤولو سر سسہ ہم پوری احتیاط کریں گے۔''
نرس فرست ایڈ باکس نکال کر انجکشن تیار کرتی ہے۔ بچوں سے یکم الف کی ہتھیلیاں
اور تلوے سہ لانے کو کہتی ہے انجکشن لگانے کے بعد ذرا سے وقفے سے مونہ پر ہلکے
ہلکے چانٹے لگاتے ہوئے فیضو نواب اور بی جان بی کو اشارہ دیتی ہے که اُسے آواز دیں
سسے یکے بعد دیگرے دونوں آواز دیتے ہیں۔''کم۔ یخمال۔ کم جائی۔ کم بیٹے۔''

نرس : (سب سے ) آپ سب لوگ اپنے چرے صاف کر لو ..... بالکل خوش اور حال ..... تاکہ اے کی غم کا حساس تک نہ ہو ..... (سب اپنی حالت سدھار لیتے ہیں )

"دوم به سند دراپانی لانا سند (چی پانی لاتے ہی۔ نرس مونه پر دوچار مرتبہ چینالگاتی ہے۔ دونوں میال مرتبہ چینالگاتی ہے۔ دونوں میال عجم الدنے سانس کے کر کر اہمنا شروع کرتی ہے۔ دونوں میال عجم سندی میقر اری سے آواز پر آواز دیتے چلے جاتے ہیں۔ آب آہت آہت گال سیستی اللہ عاد۔ " (یکم ہوئزس آوازدیتی ہے) کیم الف سندی کی سندا ٹھو سندی ہوجھتی ہے) ۔ ای وحشت زدہ دیدے پھاڑ پھاڑ کی دیکھتی اور نقابت سے پوچھتی ہے) ۔ ای

....الو ..... مین کمال ہول ..... محصے کیا ہوا .....الو ..... میرے الو ..... امی ..... میری امی۔ (دونوں محبت سے اویر جهك كر) بیخ ..... چکر آگیا تھا تم كو۔

کیم الف ارے ۔۔۔۔۔ہال۔ (سینے پر ہاتھ رکھ کر) یمال ذرا ذرا در دمورہاتھا دیرے۔ زس الوَ مُحُنَّ دود صلاو۔ (دوم بے دو ڈکر دودھ کا گلاس لاتی ہے۔ نرس سہارا دے کر اتھاتی ہے۔ یکم بے قراری سے دودھ کے گلاس کو مونہ لگانے کے SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô قریب ہے۔ ) بے فی اب بھو کے نئیں رہنا ۔ آ کے لیے بھو کے رہنا بہت برا ہے بیجے ۔ (یکم الف نرس اور پھر باپ اور ماں کی صورت دیکھ کر چونك كر گلاس دور بٹا دیتی ہے) ای .....اہ ..... آپ دونوں نے کھایا ؟

زس بولی! تموه فکرمت کرنا..... تم مصار ہو!

کیم الف : مرتی مر جاتی سی .....میری مال بھوکی ہو۔ میرے ابو بھو کے ہوں۔ میرے بھائی بھو کے ہوں۔ میرے بھائی بھو ک
ہوں اور بیں ..... دودھ ..... (غشی جیسی حالت میں ڈلنے لگتی ہے ۔ نوس
سنبھال لیتی ہے )

فینونواب نئی بیٹا نئی .... ہم بھو کے نہیں۔ ہم کھانا کھائیں گے اربے بیٹا تیرے لئے تو ہم آگ کے دریامیں بھی کود جائیں گے۔

بی جان بی : ..... یحمال ..... میں پیٹ ہمر کو ٹھونس ٹھونس کو کھالیوں گی۔امان تواٹھ کے ہیٹھ .....

سارے ع : باجی .....باجی ..... ہم سب کھانا کھالینگے۔ تم اٹھ جاؤ۔

كيم الف : مسٹر ..... بيبلے ان سب كو کچھ كھلاؤ ..... آه ..... آه ..... امي .....ايو \_

نیخونواب : کیم بے دوم ..... لابیٹا..... کچھ دیدے۔

(دونوں بچیاں کھانے سے بھری رکابیاں لاکر ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہیں۔ سب لوگ جلد جلد کھانا شروع کردیتے ہیں۔ نرس سہارا دے کر یکم الف کو اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے جو آہستہ آہستہ دودھ پی لیتی ہے۔)

نرس (اپنا سامان سمینتے ہوئے) اب انھیں کمل آرام کرنے دیجے۔ کوکامت رکھئے۔ وقت پر غذا دیں ..... ڈاکٹر صاحب آنے تک میں روز آکر ان کو دیکھتی رہوں گی ..... خبر دار ....اب دورہ Repeat نہ ہو۔ خیال رکھیئے۔

## ·mmm@mmm.

فرش پر دائیں بائیں فیضو نواب اور بی جان بی پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں یکم الف لیٹی ہوئی ہے دونوں اپنا اپنا ہاتھ یکم پر رکھے اسکی جانب متوجه ہیں۔

فینونواب : جان جوان چی ہاتھوں بے آگئی ہے۔اللہ اس کی ہربلا مجھے پر ٹال دے۔

فی جان فی : نئی جی ایبا کویولو ..... امال فی تم اچ میں باوا فی تم اچ ..... میں کیا موں ایک وُبتی مو فَی شام .... الله میرے جال کے سارے بلا کیال مجھ بے اتار دے آمین ثم آمین۔

کیم الف : امی ..... ابو ..... الله آپ دونول کو ہم سب کو سلامت رکھے آپ دونول نہ ہول تو۔ ہمارا جینا بھی کیا جینا۔ (اپنے دونوں ہاتھ دونوں پر رکھ دیتی ہے۔)

دونول : بيخ تم ده سب عوسوچو كودل يوليديخ تمارے دم سے مارا چمن اتا چملا محولا (وقفه)

فینونواب : (اپنے آپ سے )عید ہو کر دودن ہوگئے آج تیسرادن ہے۔

نی جان فی : (سرد آه بهرکر) پر بھی قربانیان کاسلسله ابھی جاری اچ ہے۔

فینونواب : جانی کم بدوم به سوم چهارم پنجم پر سارے کام کابوجھ پڑ گیا ہے۔ این باری باری

نپٹالیہا جی۔

فی جان فی : (جلدی سے ) نئی بی ..... نئی ہوتا۔ میری پیاڑ جیسی جان فرش سے لگ گئی۔ بیں ایک بل نئی ہٹوں گی اُس یاس ہے۔

فینونواب : (حسرت اور مجبوری سے ) جانی ..... مجھ سے کھی بُنائی ہو تا۔

کی الف : اله .....ای آپ جمعے چھوڑ کر مت جانا .....ایو ..... مجمعے وہ گیت سانا۔ "ہمت بڑی ہے ہمت

یوی ہے۔

فینونواب : ہاں!اچھاہیٹا(گاتے ہیں) ہمت بری ہے ہمت بری ہے ہمت سے کوئی کام لے کیم دونول کے ہاتھ پکڑلیتی ہے۔ ''امی.....ایو۔اب میں سوجاتی ہوں۔''

(دونوں ایك ساتھ ) نی پیخ كو سوؤ ..... كو سوؤ ..... ميرى چى \_ سوؤ كومال \_ تے

سو گئے تو ہمار ادم نکل جانئگا۔''

عم الف : (غنوده آواز میں ) ابد ..... میری ای ۔ کھے بھی نئی ہوگا۔ میں جب تک سوتی رہوں

آپ دونول نماز پڑھ کے ہم سب کے لئے دُعاکرتے رہنا۔ میرے بازو۔ "'

فیتونواب : (دونوں باتھ اٹھاکر )ہاء ..... مولا .... یوا آسرا ہے تیرے نام کا۔ تیرے بے

يارومدد گارمدے كواس ہوش رُباد نياش !! (يكم خرافي بهرتے ہوئے سوجاتى ہے )

نی جان فی : (گڑ گڑاکر) اجی ....اس کے ول میں فی سوران ہے اور دورے بھی پڑنے لگئیں۔ ایک

اچ نقصان عمر تھر کو ہو گیا۔ اب تکوجی !! ابی نی کر یم نے فرمایا اولیاد کے حق میں باپ

ك دُعا أيك يغير ك دُعاناته قيول موتى بـ إي كرار اكورُعاكر ماجي .... (وقفه)

دونوں ايك ساتھ دائيں بائيں نماز كو كھڑے ہوجاتے ہيں۔ فيضو نواب به آواز بلند: الله هو اكبر:

# •*mmm@mmm*•

فیضو نواب کے گھر کا وہی روایتی منظر ہے ۔ فیضو نواب اور بی جان بی یکم الف کو SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô سہارا دے کر بٹھا کر دودھ روٹی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ یکم الف ہاتھ پٹخ پٹخ کر!

"نی ٹی ۔ ٹی ٹیں ٹی کھاتی جب تک آپ دونوں ٹی کھا کیں گئے۔ میرے بہن تھائی ٹی کھا کیں گے۔"
دونوں ایك زبان ہوکر چلا پڑتے ہیں ۔ " پیٹے ۔۔۔۔ پیٹے گئی طیش میں گو آؤامال ۔۔۔۔۔ لاؤ کیم بے دوم بے
جو کچھ ٹیار ہے سب کو دیدیو ۔۔۔۔ چلو آجاؤ تم دونوں امال "دونوں بچیاں رکابیوں میں کچھ چاول
دال اور ایك ایك ٹکڑا پاپڑ لگاکر ہاتھوں میں تھمادیتے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے وہیں کھانے
لگتا ہے ۔ فیضو نواب اور بی جان بی باری باری دودھ روٹی کا نوالہ یکم الف کے مونھ
میں دیتے جاتے ہیں خود بھی اپنا کھانا کھاتے جاتے ہیں ۔ "دروازے پر فقیروں کی صدا

۔۔۔۔ سر کار ۔۔۔۔ "فیضو نواب بری طرح ہوں ہی ماردی ہو ۔

چونك پڑتے ہیں جیسے بچھو نے ڈنك ماردی ہو ۔

فینونواب : (یکم ہے سے ) بیٹے۔ کیا تماری امی فقیروں کیلئے صفائی والوں تھنگی نائی پھار کے لئے۔ جمیشہ کی طرح کچھ مجار کھئیں یا نیئن

في جان في 🐪 ..... نن جي ..... هوش اچ نئ تھا۔ ياداج نن را۔ پريشانيول ميں۔

کم الف : به سین نے آئے ہوئے گوشت سے تھوڑا تھوڑا گوشت چاکرر کھا تھانا (نقیرول کی صداحاری ہے نفیونوال الشخیرومبر کرد ..... شمیرو!"

کم بے : "ہم دونوں نے اُس کے کباب لگادیتے نئی تو سڑھ کے خراب ہوجاتا۔"

فیونواب : (بری طرح جیبیں ڈھنڈلاتے ہوئے ) بے ٹک ہم غریب لوگ ہیں۔ لیکن وُنیا میں ہم نے بیں۔ غریب کی عزب ہیں ہے کہ اس ہم سے زیادہ مختاج ہم سے زیادہ غریب بھی زندہ رہتے ہیں۔ غریب کی عزب ہے کہ اس کے گھر سے کوئی سوالی خالی نہ جائے۔ جا ہے دو کھجوریں دے۔

گھر سے کوئی سوالی خالی نہ جائے۔ جا ہے دو کھجوریں دے۔

گھر سے کوئی سوالی خالی نہ جائے۔ جا ہے دو کھجوریں دے۔

آواز : "صفائی والے سر کار"..... آواز ..... "دمعی سر کار"..... "وکور کھامالک!"

نینونواب : محصرو دست محصرو دست صبر کرو سست (اپنیه آپ سه) دولت مند خیرات شان کیلئے دیتا ہے۔غریب خیرات ایمان اور عزت کی خاطر دیتا ہے۔

(دفعتاً ہفتم دور تا اہوا جاکر اپنا مٹی کا " غله " اٹھا لاتا ہے ۔ اور باپ کو دیتے ہوئے ) او .... دو جب یں صورے یں سے پیے چاکر جم کر تا تھانا۔ جم کر اسو کو گیا۔ یہ لو .... لایا۔ (ہفتم غله پھوڑکر دونوں مٹھیوں میں چلر بھر بھر کر لاکر باب کو دیتا ہے) فقیروں کی صدا جاری ہے۔

فيونواب : (گن كل) جمله پندره روپ چاليس پيي-ارے مير اينا بوا پيي والا ہے-

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene do

ہفتم : آپ ڈرو تکوابو ..... میں بردا ہو کے بھر بھر کے نوٹاں کما کے لاکے آپ کو دیوں گا ادر امی کو

تهمی اور پنڈت چاچا کو تھی .....

فینونواب : ہفتم .....بینے توساہوکار میں قرضدار ..... مجھے اُودھار دے میں تجھے چار آٹھ دن میں دیدیتوں ..... آٹر ..... نیری مخت کی کئی ہے رے۔

مفتم : آپ کااچ بیہ ہے او ....

فینونواب : (پانچ روپے ہاتھ پر دھوکر ) سارے فقیروں کوچارچار آنے اور صفائی والوں۔ محمدی وغیر ہ کو ایک ایک روپید دے دے بیٹا۔ اور ہان یہ دورو پے گور کھے کو دید تا۔ (وقفه) دفعتاً سائیله کی آواز آتی ہے۔ "سرکار چھوٹے چھوٹے چال والی ہول کچھ عطاکرو۔"

نی جان نی : (فیضو نواب سے ) ابی ۔ مِنْے خواب آیا بی .... اپنا جمم ایک بہوت برے پھولوں پہوان ان ..... پھلوں سے لدے باغ میں جھولا مجمل رہائے۔ سونے کی پیکو کی ہے۔ چاندی کی ڈوران .....

پینگ بے پینگ لیتے جارہائے۔ کیا مسکر ارہائے اولے توہس سن می پوچھی "یال یحیلا کیا

ریائے بینا۔ تو مسکراکے ہولا۔ آؤ آؤ سر کو جھائیں۔ گیت خدا کی حمد کے گائیں۔ پڑھ رہا موں امی ..... خوب یاد ہو گیا کچھے گھر آؤں گا۔ مئی داپس آنے گلی تو پیچھے سے میر اپلو پکڑ کو

مینچنه لگا ..... منی بلیث کو دیکهی "میزا به میر اکتب میں کیا کام ؟ تم درس کر کو آجانا " تو

شرارت ہے مسکرانے لگا۔"

فینونواب : (حسرت و یاس کے ساتھ) میرے خواب میں بھی آیا جی او لا"الوجھے کو لالادیو ....."

بی جان فی : (آہ کے ساتھ) ہم سے نی توکس سے منگے گا جی۔

کیم الف : (چونك كر) اى .....الا .....وه غريب چوالى كفرى ہے۔ اس كے چول كو چھوٹے كيڑے ..... كھلوئے برتن دے ديؤنا۔اس كے نضے بنچے خوش ہول كے تواخيس ديكھ

پرے ..... ملوئے برین دے دیونا۔ اس نے سطے بطے حوص ہوں نے تواسی دیھ کر نہم بھی خوش ہوگا۔ دونوں ایک ساتھ ''سولہ آنے صحیح یولے بیڑے لے ..... بیڑے .....

منہم کے سب چیزاں وہ امال کو دیدو!! وہ یاد بھی کیایاد جو خالی چیز دل کو دیکھ کر آئے۔ یاد تو

وہ یادہے جودل سے ہوک ن کے اٹھے۔ دماغ پر تیامت بن کر ٹوٹے ..... آگھول سے

شرارہ من کر نکلے .....اور کوئی یادوں میں رگھر جائے دوب جائے .....! ہاء ......

(باپ کو لینتے ہوئے) او ..... پیارے او!! میں مرجاؤں تو آپ ایے عیاد ..... (دونوں ایک ساتھ لیٹاکر) ۔ 'مایٹ نا ..... الله اب اور ند غم دے بیا۔

يخ ..... جيوً سواسورس جيوً .... بره بره بكل موكوجيو!"

. كم الف

(دونوں بیك وقت باتھ اٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہى سائیله كى آواز آتى ہے)
سائیله : ياالله .... تيرے نيك مدے جھے ميرے معصوم پول كو پيه كھانا كپڑا ديے .... الله
ميرے محن كے دروگھر كو بميشه آباد آبادر كھ .....ربّا .... عمر دے تندر تى دے۔ عزت
دولت راحت دے۔

دونوں : یااللہ!رحم کر فضل کر ہمارے گناہ معاف کر (سب کے سب آمین ۔ ثم آمین ) -

## ·mmm@mmm•

نیضو نواب کے مختصر سے گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ منتشر اور ابتر ہے۔ یکم الف کی کمزوری اور ناتوانی ہے حد بڑھ گئی ہے۔ فیضو نواب ۔ بی جان بی بلکه سارے کے سارے. بچے بڑے سب اُس کی دلجوئی اور خدمت میں جتے ہیں ۔ فیضو نواب کے سرسے نماز کی ٹوپی نہیں اترتی ۔ بی جان بی بھی زیادہ سے زیادہ نماز اور دعا پر رجوع ہیں ۔ بلکه بسا اوقات دونوں لیٹی ہوئی یکم الف کے دائیں اور بائیں نماز ادا کرکے مسلسل بچی پر دم کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔

کم الف : ..... ابو ..... نانا جی ابھی جج ہے واپس نتی آئے۔ اب آپ کی اور ہماری مدو کرنے والا کوئی

اور تو تئیں ہے ..... آپ آفس نہیں جاؤ گے تو گھر کیسے چلے گا۔ درجہ آئی سمید اور اور اس کی جان یا تھول

فینونواب : (انتہائے کرب اور مایوسی میں )کیادفتر جاؤں سیے ..... پانچ کم س کی جان ہاتھوں ہاتھ چلی گئی ..... چند گھنٹوں کے اندر جان جوان ہاتھوں پر آگئی ہے۔ میر ادل تھے میں اٹکا ہواہے۔ کیا جاؤں دفتر ..... !کیا کروں!! جانتا ہوں ..... مثمع پے مرنے والے سُ ۔ کوئی مرتا نہیں کمی کے لئے!!..... گر میں مجبور ہوگیا ہوں .....

بی جان بی : بیخ ..... تماری پریشانی و نیاہے اچ بے نیاز کر کو ڈال دی امال ..... بی بیاد تمہیں رہائیم کب گئے۔ کب کیا کیسا ہو کو گیا .....

فینونواب : ڈاکٹر صاحب جلدی آتے تواچھا ہوتا۔ مئی میری چی کوجانے تی دیونگا۔ اور چانی سکااگر توساتھ جاؤل گا .....

کم الف : (دونوں کو لہنتے ہوئے) میرے بیارے ابد جان! اللہ آپ کا سامیہ ہم سب پر ساری وُنِا کے پوں پر تاقیامت قائم رکھے۔ میری پیلای آئی جانی ..... الله میاں اگر جمعے جنت میں جمیحیں تو میں پہلے پوچھ لیوک گی میری ای میرے لاجمال رہیں گے جمعے وہیں جمیح است جب جب ہم کوچلائیں گے۔ جمعے میرے سارے بھائی بھوں کو تم دونوں کی آخوش میں اٹھانا میرے ابو ..... میری امی ..... آپ دونوں دنیا کے سب سے اچھے امی ..... ابا ہیں۔ تمارے ساتے میں جنت الفر دوس کے میوؤں کا ساتے میں جمارا فاقد ، روزہ ہے۔ تمارے سو کھے کلزوں میں جنت الفر دوس کے میوؤں کا مزہ ہے۔ تم ہو تو ہم سب کو بھی بس ہے۔ اب بھی بری بات موجہ سے مت نکالنا....

فیونواب : (آنسو پونچھتے ہوئے) اولاد کے آگے ہررشہ اس کی کشش اور محبت پھیکے پر جاتے ہیں۔ اللہ تیر اسوبار شکر تونے بھھ ٹانجاز کو سعادت مند نیک عزت دار اولاددی۔

بی جان بی : ہمیں شکرانے کے ہزار تحدے کریں بھی تو کم ہے جی۔ کچی بی اللہ میاں ہم کوسب سے الحجھ جے دیے جی بیت اللہ میاں ہم کوسب سے الحجھ جے دیے جی بیت اللہ میاں ہم کوسب سے الحجھ جے دیے جی بیت اللہ میاں ہم کوسب سے اللہ میں اللہ میں

نييونواب بال جاني \_ إن كي فطر تال اچ نوراني بين \_ إنول بَدى لوني پرے-

کیم الف : ابد جانی ..... وعدہ کرو۔اب کبھی آپ کسی بات کیلئے وُ کھی نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ میال کے ہر حال میں شکر گزار رہیں گے۔

نیونواب : (بچی سے ہاتھ ملاکر وعدہ کرتے ہیں) کر پور کو شش کرول گا اور

کیم الق : (اپنے سرپر ہاتھ رکھواکر) کھاؤ میری قتم ۔ (فیضو نواب سوچ میں ڈوب جائس کی میں ڈوب جائس کی ایونی توش روٹھ جاؤں گی۔

فیونواب : لے تیری متم ..... میں ہر حال میں راضی به رضا شکر ..... گزار رہوں گا۔

كم الف

ای جانی ... .. وعدہ کرو ...... آپ کھی کی بات کیلئے وکھی نئی ہو گئی۔ جہیں رو کیں گی۔ نہیں تر پیں گی۔ نہیں تر پیں گی۔ نہیں تر پیں گی۔ (بی تر پیں گی۔ (بی جان بی بچی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو ضبط کرنے مونہ میں کپڑا ٹھونس لیتی ہیں ۔ یکم زبر دستی اپنے سرپر اُن کا ہاتھ لے کر) کھاؤ میری قتم .....

نی جان بی : تیری تم میری جان تیری تم میں ہرحالت میں الله میاں کی شکر گزار تابعد ارر ہو گی المال۔ کیم الف : اگر آپ دونوں نے وعدہ توڑا تو میر امونہ کفن میں اچ ...... (بید وقت دونوں بھی

کے مونہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ فیضو نواب تڑپ کر " امان - تیرہ برس سینج کے کھڑی کی سو فصل ہے تو ..... دیکھتے دیکھتے ناس ہوجانے

كى باتان نكوكر ) أجماله .... اب بميثه إخوش خوش بنت يولت ربنا- إل-"

رُّ اَكْرُرُّها : (دروازے پر ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ) سید صاحب سید کھائی!!(فیضو نواب اور بی جان بی لیك كر پہونچتے ہیں) ۔"آگے!وُاكرُ صاحب تَریف لاگے"(اسٹتھسكوپ زانو پر اور دُاكٹر زبیگ فرش پر رکھتے ہوئے كھٹیا پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بے حد مایوسی کے ساتھ ) مجھے کیفیت س گئ ہے۔ کی کافی سر ایس ہے۔

فينونواب : (آنسو پيتے ہوئے ) س اللہ بى الله بـ واكثر صاحب!

فی جان فی : ڈاکٹر صاحب! اگر آپ علاج نئی کر سکتے تو ..... دُعا ہی کر دیواوپر والا ہماری چی ہم کو مخش دے ..... وہ آکی دُعا نہیں لوٹائے گا۔

کسٹوڈین ہیں۔ خیر میں دُعاضرور کروں گاکہ اللہ اپنی نعمت آپ سے نہ چھنے ..... (بیلًا کھولتے ہوئے۔ بی جان بی سے ) منز سیدا کی بہوت ہی صاف دیگی لیکر۔دوگلاس پانی احتیاط سے آپ جوش دیکر لاسے ..... جب جوش کھانے گئے تو لیج یہ سفوف ڈالکر صاف بیج سے ہلاد ہے ۔ (بی جان بی پڑیا لیکر چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیلً میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے ) افوہ! یہ ہماری سمٹر صوفیہ اور می ہور بی ہیں۔ سامان رکھنا ہی کھول جاتی ہیں۔ سید کھائی یہ چھی انھیں وے کروہ جو دواکیں اور سامان دی لا لیکے۔ (فیضو نواب چٹھی لیکر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یکم کے پاس آجاتے ہیں اور جھائی کر سرگوشی کرنے لگتے ہیں )

پیس اجائے ہیں اور جہا کو سرمونسی مونے استے ہیں ) کم الف : اوہ ڈاکٹر انکل آپ کابہت بہت شکریہ ..... آپ اگر راستہ نہ بتاتے تو یہ دونوں تو مرہی چکے ہوتے۔ اب دو ہفتے ہو چکے ہیں۔ دود ھروٹی پر میر استیاناس ہوا جارہا ہے ..... پلیز آپ

جلدی ہے کو کی راستہ تو نکا لیئے ..... اب اور ایکنگ نمیں ہوتی۔ ڈاکٹر شریا: وہی توکر رہا ہوں .....ہیں دودن اور ..... اور پھرتم اپنے مدر سے دوڑ جاتا۔ دیکھوایک مرغ کے لئے جان سے گذر جانے والا جم کے لیئے خود مرجاتا اسے دیکھ کرمام مرجاتی۔ اب شکر ہے دونوں تمہارے چکر میں غلطال ہیں (گال تھتھپاکس) کلیور گرل ..... ویری کلیور گرل .....

کیم الف : ڈاکٹر انکل ..... دونوں ہی نہیں سب کے سب میری طرف ایسے لگ گئے کہ یہ دو ہفتے کیسے پیتے ان کو کوئی ہو ش ہی نہیں ہے۔

ڈاکٹرشر ما : پیڈائم نئیں جانتی! تم نے اپنے پورے سارے خاندان کو ڈونے سے مچالیا ہے۔ تونے ان کا نفساتی علاج .........

فى جان فى ن قاكرُ صاحب! يا فى جوش كھاليائے پوڑى ۋال ديوں نا .....

واكرصاب فوراوال كربلاكر لے آيے .....اورايك صاف توليه كھى!

فينونواب : (بابر بي سے) يو! ثور مت كرو ..... ۋاكٹر صاحب آئے ہوتے ہيں۔ كماگ جاؤيال

ے .....(کچھ دوائیں اور ایك سرینج لاكر ڈاكٹر صاحب كو دیتے ہیں )

ڈاکٹر صاب : (گہری سنجدیگی کے ساتھ) میں نے پوری طرح چیک اپ کرلیا ہے۔ شکر ہے۔

ابھی حالت غیر معمولی تھین نہیں ہے۔ چانس ففٹی ففٹی ہیں۔

في جان في : (مونه قريب لا كر) كيا بول دئے اپے .....ففتى ففتى ... پرسنث

نیزویاب : (اور بی جان بی بیك وقت خوشی سے دیوانه وار) الله تیرا شكر ہے ـ مالك

تیرا شکر ہے ۔۔ نا امیدی اور مایوسی سے امید کی کرن دکھایا ۔ڈاکٹر

صاحب آپکے مونه میں گھی شکر .... ففٹی پرسنٹ چانس تو ہے نا۔

واكر صاب بهجانه كا .

في جان في فضو نواب: " ي جاني كا .... ي جاني كا-"

واکر صاب : (بائیں باتھ کو خواہ مخواہ اسفنج واش دے کر سیٹ تیار کر کے دیوار پر

کھونٹی سے لگا کر گلوکوز چڑھا کر اس میں وٹامن بی کامپلیکس انجکٹ

کردیتے ہیں۔) "یہ سب آپ دونوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اب دواسے زیادہ دعا پر عمر وسہ کردے جوان چی ہے لٹائے مت رکھو۔ اکر کر کوڑائن جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ

خوش رکھا کرو۔اس مرض کے لئے مخصوص کیپ ول ہوتے ہیں۔ ہمیشہ الگاو (EGLOO)

يس ركهنا برتا ہے۔ بينا صبح اور شام آكر ايك ايك كيسول نگل لياكرنا۔"

كم الف : بي ذاكثر جاجا - ذاكثر جاجا مير اكزامس قريب بين مين اسكول جاسكول گينا!

ڈاکٹر صاب : اللہ پر ہمر وسہ کر کے جانے لگولیکن دوجار دن بعد سے۔اچھامیں چاتا ہوں۔ آدھ کھنٹے بعد

سسٹر صوفیہ آ جائیں گی۔ پریشان مت ہونا۔

(دونوں دروانے کے قریب تك جاكر رخصت كر آتے ہیں)

فينونواب تصحيح معنول ميں ڈاکٹرشر مامومن ہيں۔

فی جان فی : اجی۔ کیا ہو گیا جی تمنا۔ لوگال کیابولیں کے۔ انوں کھلے ہندو ہیں نا۔

نینونواب : مومن معنی ایمان والا - ایمان والا ہر وہ مدہ ہے جواینے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے -

اس کے بیدوں سے محبت کر تاہے۔ دنیا میں امن سے جیتا ہے۔ خود جیتا ہے دوسروں کو جینے دیتا ہے۔اور پیرسب باتیں جس میں ہیں وہ ایمان والا ہی مومن ہے۔

کم الف : واه واایو .....واه ..... ایو برسی پاری بات بتائی آپ نے اور ابق ..... مندو تو ہم سب میں تا .....

سارے ہندوستانی!

: يبغه نهيں مبيغ .....! فينو نواب

: بال الإ ..... بهمارت كويد نام عربول في ديا عرب بركى مندوستاني كومندو كت بين بدو كميم الف قومیت ہے ند ہب شیں۔اس لحاظ سے ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر چہ ہندو ہے۔

صرف ہندو۔ جس کا تعلق مذہب سے نہیں۔

: (آه بهرکر) ظفر آوئی اسے نہ جانئے گا۔ ہوکتنا ہی صاحب نهم وذکا فضو نواب جے عیش میں یا دِخدانہ رہی۔ جے طیش میں خوف خدانہ رہا

(دونوں باتھ پھیلا کر چلاتے ہوئے ) "ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا وترحمنا . لنكونن من الخسوين في لِدُنيا والآخرة"

: مالك! ظلم كرايايس نے اسي آپ كو بلاكت ميں وال كر - اگر تو مجھ پر رحم ندكر مجھے بازگشت معاف نه کرے ہر ماد ہو جائیں گی میری د نیااور آخرت!!

# ·mmm@mmm.

(روشنی کے پھیلتے اور سکڑتے دائرے وقت کے گذرنے کی ترجمانی کرتے ہیں بی جان بی چلمن کے قریب بیٹھ کر ترکاری بنارہی ہیں ۔ کبھی کبھار مرغیوں کے لڑنے کی آوازیں آجاتی ہیں۔ دور کہیں وقفے وقفے سے بلّی کی میاؤں میاؤں سنائی دیتی ہے۔ ایك غریب بمسایه گربستن باته میں چهوٹی سی کٹوری لئے آتی ہے ۔ )

: دولن بیم ادّے چیچه تھر ادرک لسن مساله دید جی۔ ہمارا پیناہے۔ يزوسن

: (خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے) زہرہ فی آیا۔ ہم اورک اس عام خاص ني جان ني میں برتے۔ گرم ہو تابول کے بصرف خاصہ پکوان میں لگا تیس۔ ہو تا تو تمنا ضرور وے دیتی۔

: کیاطبیعت خراب رکھ لے کے بھی تم اچ اٹھ کو بیٹھ گئے جی ..... زهره يي

: (دلخراش آه کے ساتھ ) جب سے نہم گئے ہیں۔ سوب اچ الٹے مکئے ہوگئے ۔ طور نی جان فی

طريق اچبرل (چوكك كر) الحمد لله إالله كاشكر بـ سب محك ماك بحرا-!

: (گهری آه کے ساتھ) ہونہ .... قست ہے فی قست !! خداکی شان اُدھر تماری زهره يي

جشانی محض چوتے کا چتہ جننے کو ترستی اے۔ اد حر تماری کو دی میں بھر پور فصل۔

: (جهیت کر مونهه پر باته رکهتے بوئے) نی اان نی اللہ کواسط میرے چیال نی جات نی كونظر سحو لگاؤنل ....منى جيٹھ كے تھر وہ يہ پيٺتى نكالئيوں۔جو دياوہ اچ يروان چڑھائيگا۔

زہرہ لی : نئی مال ..... غلطی سے سمجھنا۔ مئی یو لے تھوڑے تم کو ہوتے تھوڑے اُن کو ہوتے تو

پرورش آسان ہو جاتی اے۔چلتھ اس مال! : خداحافظ!..... کیم بے دوم سوم چہار م پیجم

نی جان نی

(بچیاں دوڑی چلی آتی ہیں کسی کے ہاتھ میں برتن ، کسی کے ہاتھ آٹے سے لسّے ، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو ، کسی کے ہاتھ میں دھلائی کاصابن ہے ) چیّۃ!!اسبمال ایوا پے باواکا گھر جیسے نے ۔ اب میرے سے نئ ..... (چونك كر) اللہ تیرا شكر ہے جلاریا ہے ۔ ذرا تھك گئ جان ۔ آج كر ايوپۃ!

کیم بے : ای پیاری قرایاد توکرو آپ نے کیم کاشم کھائی ہے سر پر ہاتھ رکھ کے۔ہمت کوہاتھ ہے مت جانے دو۔۔۔۔۔اس کو جلنے دومان۔

فی جان فی (گھٹے ہوئے لہجے میں) کیاہے کی مال منج الیادِ کو رائے میر ابوریاستر مدھ کو گیا۔

(دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ جاری ہوتا ہے) ۔

اُو دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے۔"

دوم بے : ای ۔ ای ۔ نئی بولو۔ نئی نکالوحری قال ۔ اللہ آپ دونوں کو تا قیامت سلامت رکھے۔ (آمین آمین آمین ) نشمن پھو تکنے والے ہماری زندگی ہیہ ہے کبھی روئے کبھی سجدے کئے خاک نشین پر

## 

(کافی اجالا ہوچکا ہے ۔ گھر پر ویرانی چھائی ہوئی ہے چند بچے بستر میں پڑے ہیں ۔ چند کام بنتارہے ہیں ۔ فیضو نواب کھٹیا پر پڑے انگلی سے دیوار پر ان دِکھی لکیریں بنا رہے ہیں ۔ بی جان بی بستر میں بیٹھی چاول چن رہی ہیں ۔

فینوٹواُب : (لانبی سرد آہ کے ساتھ اپنے آپ کو دھپ لگاتے ہوئے) ۔

گریہ چاہے ہے خرالی میرے کا شانے کی درو دیوارے نیکے ہے میابال ہونا ...... آ ...... آبا (اٹھ بیٹھتے ہیں۔) یح ...... آؤیٹا ...... ذرا قرار تو دیرو .....! (یکم

دورتی ہوئی آکر باپ سے لیٹ جاتی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی ساری بچیاں

آکر ''مئیں بھی مئیں بھی''کہتے ہوئے لیٹ جاتے ہیں )۔۔۔۔۔جُنیو ۔۔۔۔۔ جُنیو سواسویر س جُنیو ۔۔۔۔۔ پھولو پھلو شاد آبادر ہو۔

وْاكْرْشْرِها : مِهانَى سيدصاحب\_آسكتامون!!

فينونواب : آي سركار ..... آي .... تشريف لاي - كم بينا ..... ذراكرى .....

وُاکرُ شرا : (ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر کھٹیا پر بیٹھتے ہوئے) چھوڑویار۔ کر ی وری کا ہے ک (فیضو نواب گم سم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب غور سے دیکھتے ہوئے) معلوم ہو تا ہے

"پھراس کو چے کو جاتا ہے خیال پھر وہی راہ گزریاد آیا ..... ہاں؟

فيونواب : (بے ساخته ثب ثب گرتے آنسوؤن کو روك کر چهپاتے ہوئے).....واللہ

صاحب! کیازبان ہے آ کی۔ گویا پھول جھرر ہے ہیں ..... آہ ..... کیاشعر پڑھا .....

واکٹرشرہ : (آپ اپنے بازو تھتھپاتے ہوئے فخر سے ) جناب۔ ہائی اسکول سے کالخ تک سے

بازی میں جیتنا آیا ہوں۔ سید بھائی ہم آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئے ہیں۔"

فينونواب : (گهبر اكر) علم ديجية سركار ..... بر غلطي كي اصلاح كرلول گا-

ڈاکٹرشر ما : آجکل ہمار اعملہ ..... دیر گئے تک سویار ہتا ہے۔ جبکی وجہ سے نہ توکام صحیح ہو تا ہے نہ دماغ حاضر رہتا ہے۔ باربار تنیہہ کے بعد ہماری ہیڈنرس سسٹر صوفیہ نے ..... اس انتشار اور

بر غیتی کی وجه آپ کو ہتایا۔ تمام دایاؤل آیاؤل نے اسکی تصدیق کی .....!

فيونواب : (اچهل پڙتے ہيں) مئي .....مئي مئي کيا کيا صاب!!

ڈاکٹر شرا : وہ سب بتلار ہی تھیں۔ آپ موننہ اندھیرے جاگاکرتے تھے۔ آپ کے اشعار اور یہ تنول کی آواز سے وہ لوگ جاتے تھے اور دل جمعی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ کام

كرتے تقے .....

فیونواب : ناندبوے شوق سے من رہا تھا ہمی سومجے داستال کہتے کہتے کہتے سے مرکار ..... برگاری ہے ایک بات مالی نہ جاسکے!!

و اکثر شر ما : (زور دار دهب لگاکر) میان مروول والی بات کرو کیول خواه مخواه معصوم چول اور

وہ طرطری مسلم اور میں اور میری کے ورشمن ہوئے ہو۔ یے زبان مصاربیشی اور میری کے ورشمن ہوئے ہو۔

كم الف : الو ..... الو جاني ..... آپ مجھ سے بير ار ہو گئے ہيں۔ ميري فتم توڑر ہے ہيں۔

فيونواب : ارے نئ بينا ..... خدانخواسته! بيناالله پاک تيري هر بلا مجھېرا تارو --

ڈاکٹرشر ا : سید بھائی! مید دوکشتوں کی سواری بھول جاؤ۔

(اچانك فيضو تواب گهتنوں پر ہاتھ - ہاتھوں پر چہرہ ركھ كر بے قابو ہوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ كررونے لگتے ہيں - يكم الف روكنے آگے بڑھتى ہے - ڈاكٹر شرما اشارے سے روك ديتے ہيں كه رو لينے ديا جائے - بى جان بى دم بخود مونهه تك رہى ہيں)

و اکر شرما نیسینه سه لات بوئی سید!! زندگی میدان جنگ ہے۔ مرواس کا سپاہی۔ حالت جنگ میں ایک سپاہی۔ حالت جنگ میں ایک سپاہی کے ساتھی آس پاس کٹ کٹ کر گرتے اور مرجاتے ہیں۔ اس کے باوجو و وہ ہر احساس اور جذبات سے عاری ہو کر پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنا فرض پورا کر رہا ہو تا ہے۔ اپنی آخری سانس تک۔ (دیوار کے پیچھے سے دیکارڈ شروع ہوتا ہے "کر پچکے ہم فداجان و تن ساتھیو")ان مصوم چوں کی صورت دیکھو۔ اس پل بل ملتے ہوئے گر کی حالت دیکھو۔ دیکھوسید۔ تمارے خاندان کا شیرازہ بھر رہا ہے۔ اب ہی وقت ہے۔ تی دلی اوراد اس چھوڑ کر۔ اللہ کانام لواور جٹ جاؤمیدان جنگ میں۔

( بفتم ہاتھ میں ہر امسالہ تھاہے داخل ہو تا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی چلاکر )

ہفتم : وہ آئیں ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے۔ بھی ہماُن کو۔ بھی اپنے گھر کودیکھتے ہیں۔"

(ڈاکٹر صاحب زبردست قہقہ لگاکر) ''آجامیرے ثیر۔ کیازد دست شعرکہاہے (فیضو نواب اور بی جان بی حیرت زدہ ہوجاتے ہیں لیکن جیسے ہی ڈاکٹر صاحب ہفتم کو گود میں اٹھا لیتے ہیںوہ بھی کھکھلاکر کر ہنس پڑتے ہیں) یقینا گالب صاحب نے یہ شعر صرف تیرے مونیہ کیلئے کیا ہوگا۔ (ڈاکٹر صاحب

ڈاکٹر صاب

یقینا گالب صاحب نے یہ شعر صرف تیرے مونیمہ سیائے کہا ہوگا۔ (ڈاکٹر صاحب وفور جذبات میں ہفتہ کو ہرا مساله سمیت گود میں اٹھاکر دائیروں کے انداز میں گھومتے ہوئے ) آثر ہے تا پراگندہ شاعر کا شاعر بیٹا ...... لیکن یار تو میری طرح ڈاکٹر نی ..... شاعر صرف آنودے سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ..... زندگی!! (سارے گھر والے اطراف جمع ہوکر اُن کے گرد گھومٹے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر شرما ہفتم کو گود سے اتار کر مکا بلند کرتے ہوئے ) آؤ ..... آؤ میرے ہندوستان کے شرو

حیات لے کے چلیں۔ کائیات لے کے چلیں چلین! اور سارے زمانے کوساتھ لیکے چلیں

"كوكسيل ىبربختى \_ آنوغم اور ناميرى!" "مره وباد، مرده باد، مرده باد" ـ "ا بن طاقت اپنا حوصله اپناعزم" ـ "زنده باد تايده باد ـ پاينده باد!" (داكتر شرما دونون بانهون مين بي جان بي اور

فیضو نواب کو سمیٹ لیتے ہیں ۔ تمام بچے اطراف گردش کرتے ہوئے تالیاں پیٹ پیٹ کر) "ژاکر بھاجاز ندہاد۔ڈاکر جاجاز ندہاد……زندہاد۔"'

(اوپر کھڑکی میں سے مسز شرما اور سارے مریض نظارہ کررہے ہیں جبکہ جام کے پیڑوں کے پیچھے سے چھ آنکھیں چمك رہی ہیں)۔ "زندہاد تامدہ دیا عدہ باد۔"

## \* m m m @ m m m \*

(چڑیوں کی چہچہ اہٹ ۔ مرغ کی اذانیں ۔ تیلی راجا کی گھنگھرو ڈانڈی کی جھنکار کے ساتھ پکار! ماحول پر طلوع آفتاب سے پہلے والی سیابی مائل سفیدی طاری ہے ۔ فیضو نواب کے مکان سے پر سوز رسیلی آواز بلند ہورہی ہے )۔

کچھ تجھ کو خبرہے ہم کیا کیا اے گردش دوراں بھول گئے۔

وه ذلف پريشان بحول گئے ہم ديده گريال بحول گئے۔

اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں۔ اب ول کی کلی تھلتی ہی نہیں۔ کھبلتی ہی نہیں۔ تعلق ہی نہیں۔ اب فصل بہار ال رخصت ہو ہم لطف بہار ال بھول گئے۔

(اور پھر اپنے آپ سے )

مرنے کی دُعائیں کیوں مانگوں بھینے کی تمنا کون کرے اب وہ ونیا ہوکہ بیرونیا۔ اب خواہش ونیا کون کرے

(مترنم گنگنا نے لگتے ہیں ۔ مسلسل تکرار میں )

مرنے کی دُعائیں کیوں مانگوں ۔ چینے کی تمناکون کرے۔

وہ دنیا ہوکہ بددنیا اب خواہش دنیا کون کرے ۔

(مصرعه الهات بوئ ) جب ستى ثاب وسالم سقى ماحل كى تمناس كو تقى ـ

ساحل کی تمنائس کو تھی۔

اب ایس شکته کشی پر۔ ساخل کی تمناکون کرے۔

(ڈاکٹر ملیز شرما کھڑکی سے سر ڈال کر) "سید کھائی زیرہاد"۔" کون کرے۔ کون کرے۔"

البجئے! ہم اور ہمارا سارا کلینك جاگ گیا۔ آپ کی آواز ہمارا كلاك ہے)

وم ب : (پیٹھ کے اوپر سے باپ کے گرد بانہیں لپیٹ کر) او جانی اکتا عیب سا۔ پیارا

پارا سالگ رہاہے۔ ہم سب کا مج سورے جاگ جانا۔ کام میں جن جانا ..... بہت پیارا!

ليونواب : (چهره پهيرت بين جو آنسوؤن سے تربتر ہے) چو!....آپ ك- دُاكْرانكل-

روم ب (آنسو دوپتے سے پونچھتے ہوئے ایك ماں كى مانند باپ كا سىر سينے سے لگاكر ) ابو سر التھے ابو اس آپ رور ہے ہیں۔ باتی كا بدى چیت رہے ہیں۔ آپ نے راضی بر ضار ہے كی قتم كھائی ہے۔ باتی ابھی فی خطرے ہیں ہے۔ (سر اتھاكر بیٹی كا چهرہ ٹھڈی پكڑكر اٹھاتے ہوئے ) اوكال باول۔ نہ چاہے ہوئواب نہ سے درکہ کا چہرہ ٹھڈی پكڑكر اٹھاتے ہوئے ) اوكال باول۔ نہ چاہے

فی جان فی ﴿ ذیوار کا سِنهارالیت جِلتی آلک ﴾ الشر واسویرس کی عمر دے اُن کو۔ آُن کی پیگم کو۔ اُن کی آل اولاد کو۔ ہماری ڈوہتی ہوئی کشتی کو برواسمارے دیتے جی انولوگاں۔ غم کو غم نی رکھے۔ فکر کو فکرنی۔

فینونواب : اس کے باوجود ہم اُن کے احسانات کے شکر یئے بھی ادا نہیں کر سکتے۔

کم به : (دوژتی بوئی آکر) کیوں ابو ..... - آثر کیوں ..... جم بھی بہت کچھ کریتھے!؟"

فینونواب فیلونواب دان میں) وہ جذب جن کے اظہار کیلئے الفاظ تہیں ملتے اُن کی قیت اور قدر کا بھی حساب نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے خاموثی افتیار کر لینے اور دُعا کے۔ ان کو فرشتے اور دیوتا بھی اپنی مدے آگے نکل کر کرشتے اور دیوتا بھی اپنی مدے آگے نکل کر کئی انسان کی کوئی مدونہ تو کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ قریب ہوتے ہیں۔

كيم الف (نحيف آواد مين ) كونكه شرما چاچان سب سيد بين -

سارے بچے ، : ، سب سے او نچے سب سے مصان ..... ناابو!

في جان في العينونواب أيك ساته الماسي إلى جوا ".....

(اچانك بابر سَے قدموں كى آبث آتى ہے۔ سب كے سب آگے بڑھ آتے ہيں) وَاكْرُ ثُر ما دے سب كے سب آگے بڑھ آتے ہيں) وَاكْرُ ثُر ما دے سب تُریف لائے۔

في جان في : و أكثر صاحب كان بكر ليجير

ڈاکٹرشر ما : اوہ ! قوماری پیشنٹ ہمارے کان کھنچواری ہے۔ تابابانا سمجھ گئے۔ لوچھولیاکان۔ہماری یاد ہورہی تی تا ؟ (ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ایك لفافه ہے ۔ پردہ اور چلمن اٹھاکر ملازمه كو آواز دیتے ہیں ۔ " آؤ بھئی بالمّاں ..... " ایك

اونچی گوری صحت مند شائیسته پخته العمر عورت باته میں تهال لیئے داخل ہوتی ہے۔ ")

ڈاکٹر شرما : بھئی چو اور کیمو تو آپ کی ڈاکٹر میم صاحبہ نے آپ سب کیلئے کیا ہمجاہے۔" (خادمه طورۂ پوش اٹھاتی ہے تھال میں مختلف پھل و میوے بھرے ہوئے ہیں۔) اور یہ رُبی کم الف کی مکمل رپورٹ! آج مسلسل چار مینئے کے علاج کے بعد وہ سوراخ جو بہشیمولی تھاوہ Patch up ہو گیاہے اب کم الف بالکل صحت مند اور خطرے سے

(فیضو نواب اور بی جان بی )!" جَوَ وُاکٹر راج ..... جِوہ برارول سال جَورُ راج ..... یا اللہ تیرا شکر ہے بڑار بار شکر مولا" (دونوں بیك وقت بچی كو لپٹالیتے ہیں اور لاكر ڈاكٹر شرما كے قدموں میں جهكا دیتے ہیں۔ ڈاكٹر شرما۔ یكم الف كو اٹهاكر سرپر ہاتھ ركھ كر دُعا دیتے ہوئے )

ڈاکٹر شر ما : ایک اور خوشخری ہے۔ کیم الف آور کیم بے روزانہ چار تا نوجے شام میرے کلینک پر سسٹر صوفیہ کے تحت نرسنگ کریں گے۔ اوراس کا مشاہر ہ فی سس تمیں روپے ہوگا۔"اب انثر کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ آئیدہ کیا تنبی گ۔"

کیم الف : (پاؤں چھوکر) ڈاکٹر انگل ..... ہم دونوں پوری ذمہ داری سے سسٹر صوفیہ کے ماتحت کام اور بے سیکھیں گی اور کریں گی ..... اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریٹی۔"

### + mm m & m m m +

دوپہر ہے۔ فیضو نواب فرش پر اپنے پرانے اسٹایل میں لیئے ہیں۔ بی جان بی اپنے بازو ایك پر انا زربفت كا بسته كھولے چند ہے حد نایاب اور بھاری جوڑے اتھل پتھل كررہی ہیں بالآخر ..... كھيوا۔ تاربانه .... اور مُشجر كى تين ساڑياں اور كرتنى چولياں نكال كر بازو جماتى ہیں۔ " ہیمرو۔ شمرون۔ تاربانه ـ نوتاره ـ سجنابى ـ ربّا ربّا ربّا ربّا۔"

نیخونواب : (سوچ میں ہلکان انداز میں ) جاتی! رَورُه کے ایک سوال میرے ول کود میک تا تھ چائے جاتا ہے۔

نی جان فی : (کھوکھلی آواز میں) کیا جی۔ کا نیکوسوچاں سوچ سوچ کو من کو مارلیٹش یول ویو جی۔ فیونواب : ڈاکٹر صاحب نے وقت پر ہتاویا ہو تا۔ وقت پر معلوم ہو جاتا تو ہنم کی بھی احتیاط کر لیتے۔ منم بھی چ جاتا اسستصار کو مار لگنے سے اور اول اچ مرکو گیا ہو تا۔ فی جان فی اس ہے۔ انوں دونچھتے ہوئے) یہ اج بات مکی پوچھی ڈاکٹر فی ماں سے۔ انوں بو جان فی اس سے۔ انوں بو سے اور کھیل کر سوراخ میں ہمر معمولی تھا گر جسم میں ہو سے اور کھیل کر سوراخ میں ہمر جانے کی گنجائش تھی ...... گر تنم کے دل میں سوراخ غیر معمولی ہوا تھا۔ خون بھی بہوت کم تھا۔ اور جسم میں جلدی کھیلنے کی صلاحیت اج نی تھی۔ اس کو تو بر حال جانا تھا.....

نصونواب : پھر بھی متادیتے توبات تھی۔

فی بیان فی : انوں یو لے۔ مرض لاعلاج ہے سوہے۔ جب غشی کے دورے شروع ہوں گے تو بتادیتھے۔ نی تو نسار اگھر مسلسل غم اور فکر میں ماراجائے گا۔ مگر الثیوں اور دوروں کاوقت اچ نئی آیا۔

فينونواب : جيتا تواور چار چيد سال جي جاتا۔

في جان في ن في بي سي بيوسة مدوه بيوش بوجاتا پير بيوشي يبوش مين اچ ختم بوجاتا

فينونواب : "كوماميس"

فی جان فی : ہوؤ تی .... بہو ثی بہو ثی بین اچ ختم ہوجاتا۔ اب تے فی تھل جاؤ جی .... تُعل جاؤ جی ..... تُعل جاؤ جی .....

فیتونواب (ادهر ادهر دیکه کر) نه تو تُصلاپاِ ئی جانی نه ای می تصلاپایا - ننم ایک مول کے کا فیے ناتھ دل میں تُصب کو پیٹھ گیائے!

فی جان فی : (جَتانِے والے انداز میں انگلی کھڑی کرکے) دیکھو۔ صبر اور شکر کریں گے تا تو اللہ پاک نے عاجری کرکے میں انگلی کھڑی کرکے !! (مونہ پھیر کر رو دیتی ہے۔ یاک کے عاجری کرکے میں گا بھی اُنے ای !! (مونہ پھیر کی رو دیتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگه خاموش ہیں۔ وقفل کھیوے کی ساڑی اور زریفت

کی کرتنی چولی سنبھال کر) و کیموجی۔ میرے جی میں ایک بات آئی اے۔

قیمونواب : سمیا کی جان کی : بہوت دنول سے میر اتی کر تائے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر نی صاحبہ کو تو حقاد ہیے کو ......گر ان کے شایا نے شان کرنے کی محفیاکش نئی تا۔

فیٹو نواب کم میں بھی کوئی نہ کوئی موقعہ ڈھونڈ کے پچھ کرنا جاہ رؤں بی۔ اینے سامنے تو پچھ یول اچ نی سکا۔ فی جان فی نسنو بی !! یہ پچھ بھاری اصلی جاندی کے کپڑے رکھنٹیں۔ اللہ قتم مئی جسم پوڈالی تک نی۔ تب بہوت لیے اور بڑے بڑے تھاناں۔ منج نئ جتے تھے۔ بس وقت اچ گزر ممیا۔ بزرگاں تو سوب کے اچ مزرگاں ہو تئیں مزرگاں کی نشانی سکونٹی تو تاربانہ نئ کی مشجر کے

جو زيال ان كو توح مين دينك نا .....!!

فینونواب : (اٹھ بیٹھتے ہیں) پڑے رہنے دو۔ پچیول کی شادی کے کام آئمینگے۔اب زندگی ہمر ایسے جوڑے ہمیں خرید نئی سکتے۔

نی جان نی : (ہاتھ پٹنے کر) ہوئی نابات ..... ابی جیز اور جوڑاں میں تال میں ہونا کے ..... ابی کسی بات ..... ابی کسی بات .... بات کو کاٹھ کی کھٹیا سواری کونا تھی '!! ہے کپڑاں جیز میں لگا کھیگے تواس کے جوڑاں ۔ کاج پٹنگ ۔ بستر ۔ الماری ۔ سنگھار میز ۔ ششدرہ ۔ میز کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و سینے بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و سینے بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و سینے بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و سینے بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و سینے بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و بیٹر کر سیاں ۔ کو چاں ۔ مگیٹاں و بیٹر کی بیٹر کر سیاں ۔ میٹر کر سیاں ۔ میٹر کر سیاں ۔ مگیٹاں و بیٹر کر سیاں ۔ میٹر کر سیار کر سیاں ۔ میٹر کر سیاں ۔ میٹر

فیونواب : صحیح بات ہے۔ کل کا ہر کام ہر مال پیژااور بھاری ہو تا تھا۔ آج کی ہر چیز ہربات ہلکی ہوتی ہے باکازیور۔ بلکا کیڑا۔ باکاسازوسامان۔ہربات میں بلکاین۔

نی جان نی : زمانہ اچ ملکے لوگاں کا ہلکا ہلکا ہو گیائے کتے ۔اِس لئے اچ یو لتیوں۔اتے او نچے پورے۔ حسین مخصورت ڈاکٹر میم صاب یہ کپڑاں پننے گے تو جپیں گے بھی۔ ہمارے چیاں کو پہنے ابھی دس سال جانا۔ پیچھے بھاری زیوراں کال سے لا کینگے۔!

## · mm m @ m m m •

(فیضو نواب کا گھر نہایت صاف ستھرا ہے۔ بیچوں بیچ چوکی پر مختصر سے پھل میوے کیك پیسٹری بسکٹ اور مٹھائی کا ڈبه رکھے ہوئے ہیں۔ مرکزی مقام پر مسز اور مسٹر شرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائیں ہاتھ فیضو نواب اور بائیں ہاتھ پر یکم الف بیٹھے ہیں۔ اطراف تمام بچے دیوار سے لگے متفرقات بھری طشتریاں لئے بیٹھے ہیں۔ یکم بے دو صاف ستھری پیالیوں میں چائے لاکر مسز اور مسٹر شرما کو پیش کرتی ہے۔

وُاکٹرشر ما : (شکایتی انداز میں)اٹ ازٹو کچ سید کی سید کوئی غیر ہوں یا آپ غیر ہیں۔ اربے یہ سب کیاہے۔

سزشر ما : ہمارے تو تین تھے ہیں ہے۔ پڑوی آپ پیشن آپ کھا کھا کی آپ! ایکا بھا کھا گیا۔ کھائی ٹیں سے کیس

نی جان نی میم صاحب چھ سات مینے گزر گئے۔ گھر میں خوشی قدم نئی رکھی۔ آپئی کنیز پھال صحت باب ہوگئی ہول کو ہمیں ہولے اِس کا عسلِ صحت کر اکو اس کے مسجا ڈاکٹر صاحب میم صاحب کی گل ہوشی کرنا۔

نينونواب : ذراجول كالهمي موذبدل جاتاناصاب!

واہ! واہ اواہ سید بھائی۔ بہت بڑی بات!! ارے آپ پہلے بتادیے تواین سب مل کے شاندار SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur Jene dô

فنکشن کرتے .....

نینونواب : صاب اس گر سے خوشی چلے گئی۔ آپ دونوں آنے تواس گریس نی خوشی آجانا ہمارا مقصد تھا۔

مرشر ما : سید ہمائی چ کتے ہیں۔ گریس ہی خوشی نہ ہواور زمانہ خوش ہوا تو کس کام کا۔ (بی جان

بی پھولوں کے تین ہار لاکر فیضو نواب کو دیتی ہیں ۔ وہ اٹھ کر یکے بعد

دیگر سب ہار قبله سے چھواتے ہیں اور پہلے ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹر

صاحبه اور پھر یکم الف کے گلے میں ڈال دیتے ہیں ۔ سارے بچے تالیاں

بجانے لگتے ہیں۔ دوم ہے ایك پیكٹ پر مٹھائی کا ڈبه رکھے لاتی ہے اور دونوں

کو پیش کرتی ہے ۔ دونوں بیك وقت چونك پڑتے ہیں )

مزشر ما : ارے یمال تک توسب ٹھیک تفا۔ لیکن اب یہ کیاہے؟

فی جان فی : (تھوڑی اٹھا کر کمال عاجزی سے) میم صاحبہ تو حفاج۔ آپ کے واسطے۔ خاندان کے جاندان کے داسطے۔ خاندان کے ساتھ سے جید مزرگوں کی نشانیاں۔ اللہ قتم بالکل ان چھوانیاکا نیا۔

تے جید بور وں ن

منزشرہا : کیکن ہے کیا؟

فينونواب : ميم صاحب ..... آپ جا كر ديكير ليجئه آپ قبول تو فرماليجئه ـ

ڈاکٹر شریا: سید بھائی۔ قبول کر لئے۔ سوبار قبول۔ ہزار بار قبول۔ مگر ذرا کھول کر تو د کھا ہے۔ وہاں

مریضوں کے بیچ میں کیاوکھ کیس گے۔ (باتھ سے لے لیتے ہیں۔ دوم ہے ادب سے سلام کرکے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھولنے لگتے ہیں مسز شرما ڈبّے پر مجھکی ہوئی ہیں۔ کھولتے ہی بھرواں وزنی کرتنی چولی اور کھیوے کی بہترین نفیس۔ بھرواں ساڑی نکل آتی ہے۔ دونوں حیرت زدہ

ایك دوسرے كا مونهه دیكهتے ره جاتے ہیں)

فی جان فی .: (بڑی عاجزی سے ) مئی تو تاربانہ اور زریدت مشجر کے کپڑے رکھنا چاہ ری تھی میم صاحب انول یو لے وہ دولنال کے رنگ ہیں دہ میم صاحب کب پیننا پر بلکے رنگ ہیں گرمیال کے انول ضرور کپنیں سے ۔

منزشر ما : (ڈاکٹر صاحب سے) ایسے کپڑے تو ہم نصرف دلی میوزیم میں غل شنرادیوں کے دیکھے فیونواب : شنرادیوں کے اچ کیا میم صاب۔ اس زمانے کے امیرون رکیسوں جا گیر داروں کے گھروں بن نانی لیاس ایبالیج ہوتا تھا۔

ڈاکٹرشر ما : (مسحود سے) ایباکٹراتویں نے کی مسلم گھرانے میں بھی نی ویکھااب تک .....

نصونواب : آج کے دور میں آدمی بلکا پھلکا، لباس بلکا پھلکا .....

ڈاکٹر ص<sup>ی</sup>ب : سوچ ہلکی ٹیسکی بات ہلکی ٹیسکلی کر دار ہلکا ٹیسلکا .....

نی جان فی : اس واسطے اچ متر وک ہے۔ نئی تو ابھی عنقریب ہماری بھا نمی کی شادی میں آپ لوگال

آ ہے۔ بہوت سارے عور تال ایبااور اس سے بھی تھاری کٹر اپنے دکھائی دیں گے۔

سزشر ما : گريه پين كريس تودلى ميوزيم و كهاني ديوگى نا .....

كم الف آپ بهت خوصورت بهي مين اوراونجي بهي آميغل شنر ادى د كها كي دين اسبالكا شنر ادى!!

في جان في تهجب بيه مينين توجمين ضرور و كهائين .....

دُاكْرُشْرِها : (سىربلاتى بوئى) ..... Too much; it is too much .....ىيدىمائى.....

منزشر ما : ٹھیک ہے جی .... میں عنقریب پہنوں گی۔ بوے پیارے کپڑے ہیں ہے۔خوالاں کی مانند

..... حسین کپڑے ....الف کیالی کی طرح۔

(ایك پل كے لئے سب كے سب مسر شرما كو اس پورے لباس میں ایك آسمانی پری كی مانند دیكھتے ہیں - منظر بدل جاتا ہے ـ گلی میں زبردست بهگدر مچی ہوئی ہے ـ ڈاكٹر اور مسر شرما جانے كے لئے اٹھ كھڑے ہوتے ہیں ـ )

مرشر ما رہی جان بی کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیکر) منرسید! آپ لوگ فاندانی لوگ ہیں۔ ساری بستی آپ کی عزت کرتی ہے۔ ہم لوگ تو لائن بھی ہیں کامرید بھی انسان دوستی اور

خدمت تو ہمار اایمان ہے۔ آپ پر کو کی احسان شیں کرتے۔ آپ نے بہت منگااور بہت

پاراتخذ دیا ہے۔ میں اسے ہمیشہ محفوظ رکھوں گی اور ہتاؤں گی کہ ہمارے بزرگوں نے میں

سلیقے سے زندگی کو جیا ہے۔جو وہ خود کھانی کر کھلا پلا کر بھاکر چھوڑ گئے ہیں وہ آج بھی آنے تھی انے والی پیڑ جیول کے کام آرہاہے۔لیکن پلیز۔آئندہ ایسی کوئی زحمت مت کرنا۔ پیاری!

فی جان فی ناس کی موقعہ اور رہ گیا ہے۔ ابا مج کو گئے ہیں۔ وہ جو توسط لا کیں گے نااس میں سے پھھ

کام کی چیزاں!س!!

فینونواب : دُاکٹر میم صاحب .....آپ ایسامجھی سے سوچو۔ آپ کے احساسات توہم گذا فی نئی سکتے .....

(اچانك دو لڑكے گهس آتے ہيں" انكل - انكل "كهتے كهتے ذاكثر صاحب وغيره كو ديكه كر

تهنك جاتے ہیں۔ اور پهر ڈاكٹر صاحب ڈاكٹر صاحب رثنے لگتے ہیں۔)

ڈاکٹر بڑر ما : کیا ہے۔ کیاد لنا جا ہے ہو ..... صاف بولو۔ ارتے م توانسویا کے لڑکے ہواور تم چنو کے تا؟ دونوں لڑکے : ڈاکٹر صاحب شرییں ہندو کم فسادات چھوٹ پڑے۔ پر انے شرمیں جار دفعہ فائرنگ ہو چکی

ہے تشدد نے شہر تک پہونچ گیا ہے کر فیولگ گیا سب لوگ گھروں میں ہمٹھ جانا ہے۔ (فیضو نواب کو مخاطب کرکے) انکل۔ دوکان سے جو تھی لینا ہے پہلے لے لوہول بان۔ دوکان تھی ہمد مورکی ہے۔ بعد کو تکلیف محوّا ٹھاؤیولی مان۔

منزشر ما نظر کے لوگ اپی اپی جگه پر سکون اور پرامن رہتے ہیں۔باہر سے سیاسی غنڈوں کو گھساکر .....

ڈاکٹر صاحب یہ خیال دوسری جگہوں پر صفح ہو تو ہولیکن لال دروازے ، سلطان شاہی، محبوب کی مهندی وغیرہ میں غلط ثامت ہو تا ہے۔ خود پڑوسیوں نے پڑوسیوں کے گھر جلائے۔ گلے کا لئے

ہیں .....عصبیت کے مارے۔ معصوم چوں اور بے بس عور توں کو بھی نہیں مشا۔ ہیں .....عصبیت کے مارے۔ معصوم چوں اور بے بس عور توں کو بھی نہیں مشا۔

فیشونواب : میں ذرادو کان تک ہو آتا ہوں .....

منزم سر شروا : چلئے - چلئے ہم بھی چلتے ہیں۔

(پولیس ویان اعلان کرتی گزردہی ہے) شریس کر فیولگ چکا ہے۔ ٹی کمشز آف
پولیس دیکھتے ہی شوٹ کرنے کے احکامات دیدیئے ہیں۔ عوام کو ہدایت دی جاتی ہے کہ
فوراً اپنے اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بد کرلیں۔ کوئی دوکان کوئی مکان کھلاندر ہے
سوائے دواخانوں کے ۔ اور وہال امر جنبی کیس کو دیکھا جائے ۔ بھورت عدم لتمیل سخت
ایکشن لباجائے گا۔"

(فیضو نواب ، مسز و ڈاکٹر شرما تینوں باہر نکلتے ہوئے)"آه! خاک میں ال گئی حیدر آبادی گنگا جمنی تمذیب ..... غارت ہوگئ انبانیت کی عظمت ......"

(ڈاکٹر شرماکلینك كى طرف دورت ہوئے چلارہ ہیں) "مر پیٹ لینے كو جى چاہتاہ - كياس دن كے لئے آزادى حاصل كى تقى - كياس دن كيلے شهيدوں نے ہنتے ہنت اپنى جانيں گواديں!" خلاول ميں ترفا كال رہاہے اور "وُندے ماتم" كى بازگشت ہے۔ صدا نسس اے زمين ميں تير ايينا ہوں۔ اس لئے تجھے آدمى كاخون پلاتا ہوں۔

#### ◆mmm®mmm◆

﴿فیضو نواب کی آنکھوں پر عینک لگی ہوئی ہے وہ کھٹیا پر اپنے مخصوص اسٹائل میں یئے ایک ہاتھ سرہانے کئے دوسرے ہاتھ میں اخبار تھامے خبریں سنارہے ہیں ۔ فرش پر بچے ۔ چند بیٹھے ۔ چند لیٹے ۔ چند نیم دراز سکول ورک کررہے ہیں ۔ یکم الف بی جان بی کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی ہوئی ہے )

کم الف : امی ..... کیامیں اچھی ہو گئی ہوں۔ کیااب جھے کچھ نہیں ہو گا۔

فى جان فى نى بيد .... كه نسيل مو گارالله تيرى بربلا مجھ ير نال دے۔

عجم الف : یون نین ..... یول کهتے "انشاء الله تعالی کچھ نہیں ہوگا۔اللہ ہم سب کی ہر بلادور فرمادے"

کیوں کہ اللہ پاک بڑے رحیم و کریم ہیں کوئی خونخوار بھوت نہیں ہیں کہ بہر حال ایک نہیں تو دوسرے کی جان بھیجت میں لیں۔

فی جان فی : ""ا چھا! میر ی مال اچھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کچھ نئی ہو ئیگا۔ اللہ تماری ہماری سوپ کی ہر بلا دور

كرے۔ آمين )!

فیونواب : (برٹبراکر) ہاں ہاں آئین آئین ثم آئین اخبار کیاہے دردناک خبرول کا پٹارہ ہے جانی۔

فی جان فی : (پریشان ہوتے ہوئے) کیاغارت ہو کو گیا جی !!

فیونواب : شبہ کیا جار ہاہے کہ فسادات منصوبہ مد ہیں۔ فساد کے پہلے ہی دن بازار سے سبزی ترکاری دودھ غائب ہو گئے۔ ریٹیل دوکانوں کے مالکوں نے من مانے داموں سر اجناس بھااور

دو کا نیں مد۔ چھوٹے چھوٹے شیرخوار چوں کی طلب کا جب اندازہ ہوا توانھیں بھو کے رہے ہوئے زائد از اٹھارہ گھنٹے ہو چکے تو کل شام میں سرکاری گاڑیوں کے ذریعہ دو دھ اور

برے و مید در مارہ ہے ، و پ و س مام میں مراہ ان اور کا رہاں کا در ہوت کئے در چید دود دھ اور سرکاری فروخت کئے گئے۔ خشک اجناس کے محیکید ارول کی یا نچوں تھی میں سر کڑھائی میں

ہے لیکن ترو خام اشیائے مایخاج فروخت کا مال پڑے پڑے ضائع ہورہائے جس سے

نقصان کا اندازہ مشکل ہے۔ ضرورت۔ ضروت مند اور رفع حاجت کرنے والول کے

در میان کر فیو کی دہ شخاک فلیج بن چکی ہے۔ گذشته تین دن مصلسل شب و روز کر فیویں

گزرے۔ حالات کے پیشِ نظر چھوٹ میں دی جارہی ہے۔ یہ ارضِ کن پر دوسرے مہیب

فسادات اور دوسر اطویل کر فیو پیریئر ہے۔ (ملٹری فلیگ مارچ کے قدموں کی آواز

ساتھ ساتھ پولیس ویان سے اناونسمنٹ جاری ہے ۔ فیضو نواب کے افراد

خاندان بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے شگافوں سے باہر جھانك رہے ہیں )

مينونواب مرريز اكر اته بيشت بين- "بهويو! به جاز ! اج يك فائرنگ مو جائ توكوني آواره"

گولی جان بھی لے سکتی ہے ی۔ ہٹو ہٹو۔

: القرالة گاڑی ہے اینے لوگاں ہی ہیں۔ پیڈت جی بھی ہیں شر ماجا جا بھی ہیں۔

ہشتم ب : آہد ..... بیر ہد .... سوئے گاکان سے ، پنڈت چاچا خود ننی سو کیلے وال کر فیوجو ہے۔

(فیضو نواب سب کو ہٹاکر اخبار کی آڑ سے خود جھانکتے ہیں)

فينو نواب : چ محى يول رئين جانى يندت جى شرواصاحب ظهور صاحب ينتواور .....ا يخ مخدوم محى الدين

ہی ہیں۔ یہ سب ل*وگ کیا کردہے ہیں۔* (بی جان بی دروازے کی شگاف سے

جهانکتے ہوئے ) ادے کیا تو بھی ہو کو گیا۔ سنووہ لوگال کچھ بول رئیں۔

آواز : سارے اہلِ محلَّ میں واقف کرواتا ہوں کہ میں نے اِس محلے کے عزت دار لوگوں کو جع کیا

ہے۔ میں نے آپ کے محبوب قائید۔ محبوب شاعر جناب

نفنونواب : استنت كمشنر بول ريام جاني ـ

لى جان فى : بوئنه ..... بوئند\_

آواز : مخدوم محی الدین کوبلایا ہے تاکہ سارے ویسٹ زون میں ہندو مسلم پیجتی کی قائم کروں۔

اس پٹی میں ہندومسلمان سکھ عیسائی مبھی شریک ہیں۔اور سب بیہ عزم کرتے ہیں کہ ویسٹ زون میں کسی بھی فرقہ وارانہ سر گرمی کو جڑپکڑنے نہیں دیکھے۔ میں نے سارے روڈی

هير زكوبلا تفريق لاك اب يس دال كر گذشته رات قل و خون لوك مار آتش زني كي

سازش کو ناکام مادیا ہے۔ آپ کا تعاون حاصل رہے گا تو ویسٹ زون میں کوئی وار وات نہ

ہو گی۔ میری خواہش ہے درخواست ہے مندو بھائی اپنے مسلمان سکھ اور عیسائی پروسیوں

کی حفاظت کریں گے اور مسلمان بھائی اپنے ہندو سکھ عیسائی پڑوسیوں کی حفاظت میں کوئی

کسرنہ چھوڑیں گے۔ ہے ہند۔

ن تیام امن کی خاطر ہم نے موبائیل کار نرمیٹنگس کا اہتمام کیا ہے۔ جے ہر ہر محلے کے عزت وارامن پیند شری مخاطب کریں گے۔ جبکہ کامریڈ مخدوم اور لائین کامریڈ شرما پورے ایٹ ویٹ دونس کا دورہ کریں گے۔ سنٹے آپ کے محبوب شاعر و قائد

کامریٹر مخدوم کو۔

مخدوم عدد مها ئو! میں آپ سے بہ حیثیت کا مرید نہیں بہ حیثیت ایک عام ہندوستانی مخاطب ہوں۔

نور ہیں ہم جن سے لارہ ہیں جن کو حرف غلط کی طرح مثادیتا چاہ دہ ہیں وہ کوئی غیر انسانی۔ غیر مقامی مخلوق نہیں ہے۔ صرف اور صرف ای ایک زیمن کی پیداوار انسانی و برادری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی تھی نظریوں کو بنیاد ماکریوے بوے خون خرابے تاریخ کے صفات کو داغدار کر سکتے ہیں لیکن انسان کے محدود و قفہ کی مخص ایک فیح کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ۔ یہ زیمن یہ آسمان یہ کائیات تو کجا۔ اس کا مخص ایک ذرّہ بھی کی مخص واحد میں واحد قبیلے قوم اور سلسلے کی نہ مجھی میر اث رہانہ مجھی دے گا۔ محص ایک کر پر فوص ایک کر پر انسان کا حق مالیاں کا حق مالیک کر پر انسان کا حق مالیک کر پر انسان کا حق ملک کی میں انسان کا حق ملک لیکر طالب غرب ہیں دنیا سے سدھار اسسانوک اعظم نے گاڑ نے چاہے۔ دوہا تھ خالی لیکر طالب غرب ہیں دنیا سے سدھار اسسانوک اعظم نے بھی تو سیع پیندی کو اپنی لیسی مالیا لیکن بہت جلدا پی غلطی کو تشلیم کر کے تاب ہو گیا۔ آئ کہ بھی اسکانام دنیا تھر میں عزت کے ساتھ لیاجا تا ہے۔ ہم جائے اس کے کہ دوسرے کو مار کر دوسرے کو تباہ کر کے آپ آپ کو مشخکم اور لافانی ما نیں۔ بہتر ہے کہ ہم دوسرے کو مار مدرے کو کو مین کریں۔ دوسرے کو تباہ کر کے آپ آپ کو مشش کریں۔ دوسرے کو تباہ کرنے کی جائے خود آپ سنجھلنے کی کو حشش کریں۔ دوسرے سے چھیننے کی جائے خود آپ کا خود آپ کا دوسرے کو جائے کود آپ مین نو نمی رہے مگا اور سارے جانور سے بیاجین نو کری درے گا اور سارے جانور

اپی اپی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے (گاڑی آگے بڑھنے کی آوازاورساتھ میں اعلان)اب کا مریڈ ڈاکٹر شرما آپ سے خاطب ہی و مشمر کر کو تھا کیو! بھو!!

یں کوئی مقرر نہیں ہوں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کا خادم۔ آپ کا دوست۔ آپ موت کی جانب ہو سے ہیں میں آپ کو زندگی کی جانب کھیٹ لاتا ہوں۔ بس کی میرا فرض ہے۔ میں بستی کے نوجوانوں کے کو دعوتِ فکر دیتا ہوں کہ دہ کسی منفی نظر یے کو ہر گزافتیار نہ کریں۔ اپنی بستی کے ایک ایک گھر کوانسانی قلعہ بالیں۔ کسی ہمی فرقہ پرست لیڈر کی لفاعی میں نہ آئیں۔ بس یہ فیملہ کرلیں۔

ان کی جوبات ہے وہ الل سیاست جانیں: میر اپنام محبت ہے جمال تک پرونچ

اور میر ا پیغام بے مجیکو اور ...... (سازا عمله ) جینے دو۔ میر انعره بے جید اور ...... بهت ساری آویزیس ) جینے دو۔ میر اایمان ہے۔ جواور جینے دو ۔ (محلے کے چاروں سمت سے ۔ گھروں کی چھتوں سے اور بالکونیوںسے ۔ جئيو اور جينے دو كامريد محدوم اور كامريد شرما ايك ساتھ ہاتھ بلند کرتے ہیں جو اوپر انہتے ہی ایك مشتركه "مكّے" میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور پورک طاقت کے ساتھ ) تجئیو ..... اور جینے دو ..... ! بازگشت .... جئیواور جينے دو۔ جيكو اور جينے دو۔ جيكو اور جينے دو "..... گاڑى آگے يوم جاتى ہے۔

## · mmm @ mmm ·

فیضو نواب کے گھر کا ماحول کسی قدر زیادہ نکھرا ہوا ہے ۔ صبح کے کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہیں ۔ ہال میں بی جان بی کھٹیا پر نڈھال پڑی ہوئی ہیں ۔ قریب میں کرسی پر ڈاکٹر شرما اور استول پر فیضو نواب بیٹھے ہیں ۔ دوم بے چھوٹی سی ٹرے میں سلیمانی چائے لئے آگے بڑھتی ہے ۔ ڈاکٹر شرما دور ہی سے آواز دے کر " سوری دوم ہے ۔ آج میں سلیمانی نہیں سکندری لوں گا۔ "

روم بے : (چونك كر ) جي اسكندري!!؟

: "نهال! مال! سكندري \_ ديل دود هدوالي ..... ڈاکٹر شر ما

> کی ال<sup>ہم</sup>ی لائی ..... (لوٹ جاتی ہے) دوم بے

ۋاكٹرشر ما (بی جان بی کی جانب پلٹتے ہوئے ) "ہتا ہے گیم صاحبہ آپ کے کیاحال ہیں ؟

بی جان بی فیضو نواب کا مونه تاکتی ہیں ۔ اور فیضو نواب جهٹ سے کھڑے ہوکر)

: واکثر صاحب پرسول ان کے والد لین میرے خسر صاحب اچانک گذر جانے کی اطلاع فيينو نواب

ملى ....جين الى سانون كھيا كي بث ك (بي جان بي سسكيان لينے لگتي ہيں) بودا آمر اتفاذ اکثر صاحب خسر صاحب کا ہماری گر ستی کو ..... ہماری مشکلات اور یوھ گئے!

وأكثر صاب : (بی جان بی کی کلائی تهام کر پہلے نبض دیکھتے ہوئے ) ایا تی بولاسد بهمانی ..... کونی کسی کاچاره گرنی موتا۔ محبت اور نفرت کا۔ ہمدر دی اور میدر دی کا۔ مونی اور ان ہونی کا پیر اور والے کے ہاتھ ہے۔ وہ مبتب الاسباب ہے! اب آپ کی میٹیاں میٹن

کر کمانے اور تعلیم حاصل کرنے بھی تو گئی ہیں۔

فضونواب ا سکے باوجود سر کار۔۔۔۔وہ میرے حن اجائے والد روحانی باپ ایک مان کی طرح متا رکھنے والے تھے۔ اپنی چی دی۔ اپ دستر خوان پر حصہ لگایا۔ اپ سائے میں گر ہتی دى اور ايك لنڌور الونڈا چو ده جانول ميں مٺ گيا۔ الله ان كو كروث كروث جنت نعيب کرے۔اب محسوس ہواصاب باپ کی موت کاغم کیا ہو تاہے۔ آپ میری جانی کو چالیجے۔ ڈاکٹر شر ما · (آبدیده بو کر) .... خوش نعیب بوه خاندان جس کو آپ جیسا شریف النس-ایماندار باضمیر داماد مطے۔ نہیں توباب کا بیشی کے ساتھ باؤلی میں گر مرنا بہتر ..... (اسٹیتھسکوپ چیك اپ اور بلڈ پریشر اگزامنگ كرتے ہیں ) سير ممالی ..... صدمہ تواین جگہ بہاناین گیاہے۔ دراصل ایک تو کم سی کی شادی۔ اس پر کم عمری کی اولادی سمجمی سنگل اکثر ڈیل ..... یعنی مسلسل زجگیاں۔ اس کے ساتھ معیاری طاقتور غذاؤں کی کمی۔ اور اِن ہائجک اِن وَائر نمنٹ ..... غیر صحت مند آلودہ ماحول کے باعث سارا بی عصلاتی نظام غیر کار کرد ہو کررہ گیاہے۔اور میں چیز بھالی کے جمم کودیمک کی مانند چائ بی ہے۔ خون سانے والانظام توبالکل ہی ناکارہ ہو گیا ہے۔ اسکی (بی جان بی کی جانب کھڑے کھڑے اشارہ کرتے ہوئے ) حقیق مالت اس مالت سے ابتر ہے جو بظاہر د کھائی دیتی ہے۔ دل۔ د ماغ۔ ہاضمہ۔ حضّ کوئی بھی فنکشن اطمینان حش شہیں ہے۔ (سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے) Poor lady!

فینونواب : ڈاکٹر صاحب ..... صاب آخر کیا ہو نگا پھوٹے چھوٹے چیاں والی ہے!! آپ پھھ تو کیجے! ڈاکٹر شرما : ارپھھ تو کیا میں بہت پھھ کروں گا۔ آپ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر آپ .....نہ خود خو فزدہ ہو ابنہ ہی اس معصوم خاتون کوڈرا ہیۓ۔

نی جان نی از تھکے ہوئے انداز میں چہرے سے پیشانی اور پیشانی سے بالوں پر ہاتھ پہیرتے ہوئے ) ہمیا الله آپ کو ہزار وں برس کی عردے۔ آپکو آپکی آل اولاد کوابد الآباد کی آبادگل گزار رکیس میں نی ڈر تیوں ہمیا ۔۔۔۔ نی ڈر تیوں! شکر اور صبر ای کر تیوں۔

ڈاکٹرشر ما

تھانی! ہر سر کاری ہاسپٹل کو خیر اتی سجھٹا کم ظر فی ہے۔ سر کار عوامی ٹیکس کابار موال حصہ ہر مریض کو سبیڈی دیتی ہے۔ جے غیر تعلیم یافتہ ۔ نودولتیہ طبقات یا موروثی سر ماہیہ وارنے "خبر اتی سر کاری" کالیبل لگا کربد نام کرر کھاہے۔ تاکہ خاتگی طبی تجارت زوروں یے چلے چاہے اس کے لئے مریض اور اس کے ورٹاء بک ہی کیوں نہ جائیں۔ ورحقیقت ان سر کاری دواخانوں میں علاج معالجہ خاتکی دواخانوں سے زیادہ منگا ہو تا ہے۔ یمال تقرر شده ڈاکٹرزاعلی معیاری ہوتے ہیں کیوں کہ نان میری ٹورئیس NON MERI Reject کر دیاجا تا ہے۔ سرکاری دواخانوں میں غیر معیاری Reject تعلی دوائیں اس لئے نہیں چل سکتیں کہ مسلس محر انی اور جا چے جاری رہے ہیں۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ مریض کو مرض کے مطابق پر ہیزی غذا کا انتظام بھی ساری قوم کرتی ہے۔ان سب باتوں کے پیش ِ نظر۔ میر امشورہ ہے کہ آپ فی الفور انھیں کورنٹی میں اڈ میٹ کروادیں۔انثاء اللہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں بالکل صحت باب ہو جا کیں گی۔ میرے یاں '' جن رل فیکلٹی صرف ٹن پرسنٹ ہے گا ئنا کولوجیکل کم میٹر نٹی تا کنٹسی پرسف!! .....(بیگ میں سے لفافه نکالتے ہوئے) اس کے باوجود میں نے تفت مر میں ان کے سارے سٹس کے ربورٹس تیار کروائے ہیں (لفافے دیتے موئے ) ربورٹس کے علاوہ میر اسفار شی خط بھی ہے ہی آریم او کے نام۔ میں بھی دیکھنے آؤل گا۔

فی جان فی : جیومیرے راجا تھیا ..... جیو ..... ہزار دان بیار ان دیکھو!! ابنی دیکھواٹوں جو یو کتیں ویبا اچ کرو۔اللہ بادشاہ ہے۔

### +*mmm*&*mmm*+

فیضو نواب کا مکان ۔ گھر کا ماحول پھر ایك بار تتر بتر ہے ۔ فیضو نواب بیقراری کے ساتھ ہال میں اتھا ہوئے ہیں یا پھر دم ہال میں اتھا ہوئے ہیں یا پھر دم بخود ادھر ادھر پڑے ہیں!

فیدونواب یکمال کیم پینے مندی تیار ہوگئ ؟اور ہال!وہ الل جو ژاجو تماری امو کو بہوت پند آیا تھا نکالا؟ کیم الف : (کپڑے کا استہ تھاتے ہوئے) لیجئے سب رکھ دیئے۔ ساتھ میں چو ژیاں میں اور عید والی عطر حناکی شیشی ہم نے اپنی طرف سے رکھ دی۔ اتی کو تاکید کریں روزہ ندر ہیں ہال شب قدر ستائيسوين رمضان ہے۔

: ہمیشہ بڑے اہتمام سے جاگ کر دعا کرتی ہیں۔ کمیے

جاگیں ..... ہم سب بھی ان کی طرح جاگ کر ان کے اور ہم سب کیلئے دعا کریں گے۔ كم الف

ابو ..... کیا آپ اینے د فتر سے میڈیکل ایڈ لون لیکر ائی کا اور زیادہ بہترعلاج میں کروا سکتے۔ دوم\_بے

(انتهائى انكسار كي ساته) يهير اكورنى حيدر آبادى ميل نبيل منروستان معركا مشهور فضو نواب

باسپش ہے عثانیہ سے زیادہ ..... یمال علاج مایوس مریضوں کا ہو تاہے جس کا اندازہ عام ڈاکٹرزیکھی کر نہیں سکتے۔ دراصل ہماری زہنیت یہ ہے کہ " مفت کی بریانی کھر چن يداير .....اور محت كي كر چن برياني ناته " محمتين بديناط اصول بي تمباري المي كاعلاج کورٹی میں نئی ہوا تو پھر کین بھی نئی ہوسکتا۔ (شر مندگی اور عاجزی کے ساتھ) علاج کرائے جیساد کھنابول کے خاتگی علاج۔وہ میں نئی کراسکتا۔ پیٹے۔ چودہ پندرہ آد میاں کا پیٹ۔ کھانا کپڑا گھر کا کرایہ تعلیم کا خرچہ یماری دکھ درد تکلیف اوپر سے آنے جانے والے جھے حواصے وغیرہ ..... کیا کھی نئ ہے اتنی ہوت رباگرانی میں .... بیٹے۔وفتر سے دوستول سے یونین سے امدادیا ہی ہے ہر ہر جگہ سے لون لیتے لیتے میر ابال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ یمی اچ مجاہد صاحب نور الدین صاحب قطب الدین صاحب آف می دولتے۔

لیم الف،بدوم مفتحہ: الو \_ آپ پریشان مت ہوؤ \_ ہم کما کے چکا کیں سے سب قرضے \_جو آپ ہمارے لئے لئے \_ حبّع '.... جبّع .... ارے تم سب تو میرے یو ژھے ہاتھوں کی لا تھی ہو، طاقت ہو۔ میرے چنے کی امتگ کے کا مقصدیہ ہے اب کو تی پٹھان بھی سودی قرض نہیں ویتا۔ تمارے دادا وادى كى نايلب ياد گارس مهى بك كئيس بس بيخ ..... الله محوياد كرو - دعا كرو - الله جارايرا

وقت کاٹ دے

بہت بقاما ہے اُن کا۔

: الد جانی- ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امو کو اور آپ کو ہماری محت لور عمر دیدے۔

فینونواب : (تلملا کر) نہ بیٹا۔ نہ۔ الی بدوعامت دو۔ تم سب کے دماں سے ہمارادم ہے چو ..... تم نیس نا ہمیں جی کے کیا کرنا اے۔ (روتے ہوئے بچوں کو چمٹا لیتے ہیں) اللہ تم سب کی بلا کیں ہم پر اتاروے ..... (آنسو پونچھتے ہوئے) اور ہاں اب پریٹانی کی کوئی بات اچ تی ہے۔ تماری ائی تیزی ہے اچھی ہو آبی ائے۔ کائی گوری گوری۔ موڈ ہوگئی اے۔ ہیں۔ آبکل آبکل میں ڈسچارج ہو جا کیں گے۔

دوم بے تعجی تومنگوائی ہے مهندی!

کیم ہے ۔ مہندی متی اور عطر اتی کو بہوت پیند ہے۔اللّہ ۔ آپ ساتھ میں ایک چار آنے والا موناسا موتاکا گجر اضرور لے جانا۔اتی نمال ہو جائیں گی۔

کم الف : (ہاتھ میں توشہ دان تھامے ہوئے) ابقراس میں دونوالے تعیول کی تھیری ہے پودینہ چٹنی کے ساتھ ۔ دو پر میں ہمو کے مت رہئے رکھا لمیج

کیم ہے۔ ابدّ جانی۔ ہم سب نے مل کر وعدہ کیا ہے۔ ڈٹ کر محنت کریں گے جم کے جئیں گے۔ چارچار نوالے کم کھایا کریں گے تاکہ غلۃ زیادہ دنوں تک چلے۔

سوم و چہارم : اور ابق ..... جمعہ کے جمعہ روزہ تھی رہ لیں گے تاکہ ہمار اخر چ آمدنی کے برابر ہو جائے۔اور گھر تھی جے .....

فینونواب (بے حد کہسیانے پن کے ساتھ) ارے۔ نی نی چید اپنے نضے ہم کوں سے ات بڑے کی اپنے ان کے ساتھ کا کرو۔ وقت سے پہلے مزرگ بن کر اپنے مجورباپ کو اتا تا ترمندہ محو کرو۔ (سر جھکا کر باہر نکل جاتے ہیں ۔ بچے تمام ناچنے لگتے ہیں )"ای گھر آنے والی ہے۔ اپنی گر آنے والی ہے۔

رات ہوچکی ہے ۔ بچے سب قبله رُخ بیٹھے ماں اور باپ کیلئے دعائیں کررہے ہیں ۔ چلمن SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô اٹھا کر ایك لانبی آه کے ساتھ فیضو نواب اندر داخل ہوتے ہیں۔ "ارے! ﴿ اُسُو اِمَا اُمَّادَ كُولِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيلٌ كَانَانَے لِكُتَّا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيلٌ كَانَانَے لَكُتَّا اِللَّهُ مِيلٌ ﴾ ۔

مدّت ہوئی ہے یار کو مهمال کئے ہوئے خن وجمال یار فروزاں کیے ہوئے \* مدد مدد ہدد ہوں مدد مدد مدد مدد

فیضو نواب کا گھر۔بڑی شطرنجیاں اور سفید فرش بچھا ہے ۔ ایک کنارے صاف چادر بچھی کھٹیا پڑی ہے ۔ ہال میں بزرگ ۔ جوان ۔ ادھیڑ ۔ مرد و خواتین بچے اور بچیاں ۔ دیوار سے ٹیك لگائے بیٹھے ہیں ۔ دو تین مرد کھٹیا پر براجمان ہیں ۔ یکم تا ہشتم سارے کے سارے بچے گھٹنوں میں سر دئے رو رہے ہیں ۔ فضا انتہائی بوجھل اور سوگوار ہے ۔ البته ایك چالیس پینتالیس ساله خوش رو موثی عورت جو زرق برق لباس میں ملبوس ہے ۔ ادھر اُدھر کھنگالتی پھر رہی ہے !!

ممانی ال : (حیدت سے ) الی بوی دولن گروالے گر چھوڑ کو مارے غم کے تُر حال پڑئیں۔ تم گھر کا کو ناکھدُر اکھدُ بڑتے پھر رئیں۔ ایسا کیا گھرے اینٹ پھر چو تا چوری ہو گیا ؟

یوی دلنن جیسی کھڑی تھی ولیں دعوت میں سے اتری نئی کی بیہ خبر ملی۔ جیسی کھڑی تھی ولیں اچ آگئ ۔ ادھر اُدھر دیکھتئیوں کئیں چھوٹی دلن کا ساداسید ھاجوڑا مل گیا تو پہن لیوں گی ہول کے .....

دوم بے : تاکی مال - آب ہماری ائی کاجو ژاکب بہنا۔

(سب کی نظریں بڑی دانہن کے لباس خصوصاً سینے پر گڑجاتی ہیں۔ شفان کی گلابی ساڑی اور شفان ہی کے بلاوز میں سے بائیں سینے پر دھری نوٹوں کی گڈی صاف نظر آرہی ہے وقفہ ..... فیضو نواب پسینے میں تر بتر پریشان حال آتے ہیں )

ب : (دهم سے گاؤ تکیه پر بیٹھ کر) ممانی جان۔ کرائے کی سائیل لے کے گیا تھا۔
ادار و تجمیز و تعفین لاوار شرکان والے معلم صاحب کے پاس۔ پیتہ لکھ لئے۔ بڑی ہدردی
سے فرمائے ..... "بہوت بوے گھرانے کی بہوبیشی ہے۔ آج وقت کرائے فکر مت کیجئے۔
زمین سے لے کرزم زم تک مکل اظام کردیا جائے گا۔ افسوس۔ آج سکندر ہی عمل ہے۔
کاش وہ حیدر آباد میں ہو تا تو آئی مصیبت نہ آئی ....."

ممانی مال : (روتے ہوئے) بہواب تک نی آئی۔ آج پہلی بارات لانے تونی گیا۔ اور آج پہلی بار

اے لانے تیراہمائی صاحب گیاہے۔

نینونواب : (بپھرے ہوئے طوفان کی مانند) یہ کام تو مجھی کو کرنا تھا۔ اور کون کریا تا .....؟ ممانی جان اب میں اس کو دکھ مجھی نئ سکول گا۔ یحال۔ کم الف۔ بیٹے ! لاؤ متخواہ کے ایک سو

ساٹھ روپیے رکھے تھے نا۔ لاکو دیؤ بیٹے۔ ایمبولینس وغیرہ کے اخراجات۔

كيم الف : جي الجهي لامني ابو جاني ....

فینونواب : (گویا اپنے آپ سے) ..... وَوَ اِیحَوَرُوكُونَى قَلْرَكَى بَهِى بات كى میرے وَقَ ! الله مالك

ہے۔اللد بوا بادشاہ ہے۔! فی جانی جین سے چلی جائے۔دولن بن کے آئی تھی ڈولی میں۔

دولن اچ بن کے جار کی رے ڈولے میں ..... سماگن کا ڈولا ہے رے۔ جائے۔ چین ہے

جائ - بهت دُک جھیے اُس نے محم برنھیب کے ساتھ۔ " (دفعتاً یکم الف کی چیخ

سنائی دیتی ہے ۔ فیضو نواب بل پکڑ کر اس کی جانب لیکتے ہیں )

کم الف : (دوتے ہوئے ) الم ..... پیے یمال رکھے تھے اس شکر کے مر تبان میں رکھی تھی میں۔ان

پر کھتاگر گیا تھا..... پو نچھ کر سکھا کر ر کھی تھی۔اب نہیں ہیں۔ کونہ کونہ و کیھ ڈالی۔

فيونواب : (حلق سے چيخ نكل جاتي ہے ) كيا يخ ..... سي سي سي سي الله على الله على الله على الله على الله على الله

ساته) دیکھوبیٹا۔ اِدھراُدھر دیکھو .....شاید کمیں اور رکھ دیے ہوں گے۔

كم الف : الوّبيووين ركم ته بميشه كى طرح ..... جيباً گذشته تين مينول سے ميں ركھ ربى بول ـ

(ممانی ماں فیضو نواب کے کانوں میں کچھ کہتی ہیں۔ دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ بڑی دلہن کے سینے پر بائیں طرف گڑ جاتی ہیں جہاں بڑا براؤن دھبه مہین گلابی شفان میں

زیادہ گہرا دکھائی ہے رہا ہے۔ فیضو نواب کی نگامیں جھك جاتی ہیں۔

ممانی مان دولن .... بر سول کاوقت ب سول کار میت گر کو آر کی اے۔ اگر آپ کے پاس ب

تو کھر قم قرض مجھ کے اج دے دو .... مرجائیں کے یہ نتھے بیتھ کے پیاہے ....

يوى ولهن : (پرس كهول كر دكهات بوق) بالفتم الماقتم! ايك باخ روبلى ئى بے مير باس-

سواے اس دو پئے ڈیر دو دیکے کے - (اطراف دو تین عور تیں جمع ہوجاتی ہیں)

ممانی مال : دیکھویدی دولن بردی آزمائش کاوفت ہے۔ شایداد هر اُو هر رکھے ہو تکے۔

ا کے خاتون : ای امال - تماری جھاتی کی بائیں طرف بلاوز میں سے گرے داغ والے نوٹال جھانگ رئیں جی! ...... دید یونا.....

دورری فاتن : (توبه کرتے ہوئے ) محورے باقاا سے سے سودرے موتاء کا گھر بھی نی مخفے والے بقرب ! قوبہ ! کری فاتن کی آئے۔ چھی۔

یوی دلهن (ست پیٹا کس) انگیان! میہ یہ دیکھو! میہ پلیے میرے نئی ہیں۔ دلہا کو آئی سوسلائی ہے۔ میر ااچ کھتجہ ہے نامیں آج وصول کئیوں۔ پوزے ایکس سوساٹھ روپے ہیں اُچھا دیکھ لیو سو۔ خے .....

ہول فی : (دروازے کے باہر کھنکار کر تھوکتے ہوئے) مٹی پڑجاؤالی اچ کر کر کے اُنول نند کا گھر لوٹ کے اپنا گھر کھڑیس .....ایک نئی دونئی پورے انتیس سال ہم اُن کا سوب رنگ دیکھئیں۔ اِس گھر پوسووقت پولیس پڑھی سواچ ہے۔..... آؤرے آؤ۔بستی کی بہو کا کام ہے۔ مرگئے سوب اپنے والے۔ ہم تو ہیں۔ ہم کریں گے۔''

(ڈاکٹر شرماکی اسٹاف نرس داخل ہوتی ہے۔ یکم الف کو قریب کھینچ کر لفافہ پکڑاتی ہے) نرس : بی ایم صاحب نے تمارے الآکودیے کھیا ہے۔ لود کے لو۔"

(یکم الف لفافه کهولتی ہے جس میں سے دو سو رپیه برآمد ہوتے ہیں ۔ بڑی دلہن للچائی نظروں سے رقم کو تاکتی ہے ۔ دفعتاً شور بلند ہوتا ہے "میت آگن")

(پہولوں کے گجرے لال جوڑے ہاتھوں کی بھرپور مہندی، چوڑی کا جوڑا۔ کاجل مسّی کے ساتھ سجی سجائی نعش لاکر فرش پر لٹائی جاتی ہے جو اتنی تروتازہ ہے که لگ رہا ہے که کوئی نوخیز دلہن سورہی ہو)

> چلئہ مور میں سامانِ عروی ہوں کے لاش آرام سے سوئے کی ساگن بن کر

(اندھیرا گہرا ہوجاتا ہے۔ جلوس جنازہ کی تکبیریں سنائی دیتی ہیں۔ پڑوس میں ریکارڈ جاری ہوتا ہے۔ " میرا جیون ساتھی بچھڑ گیا۔ لو ختم کہانی ہوگئی ۔ لو ختم

## کہانی ہوگئی۔")

## \* m m m @ m m m \*

اند جرا ہونے میں ابھی کافی دیر ہے۔ لیکن ایر کی وجہ سے فینو نواب کے گھر کا ماحول زیادہ پر اسر ار اور اُداس دکھائی ویتا ہے۔ ہال میں قبلہ روسفید دستر خوان چھاہے جس پر پچھ پکوان ڈھک کرر کھے ہیں۔ عود دان سے عود کے دھو کیں کی لیپیٹس نکل رہی ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ اگر میتال جل رہی ہیں۔ جام کے در ختوں میں ہشتم بعد جہ چھیا۔ کچتے پھل اور ڈالیاں نوج نوج کر نیچے پھینکتے ہوئے تشنجی حرکات کے در یعے اپنے غم وغصے کا اظہار کر باہے۔ نیچے صحن میں یوی لڑکیاں اور ممانی جان بدحال عاجزی منت بھگد ور کر رہی ہیں۔) ممانی جان بی آجا سے میں ہیں کے اور بھی میں فی جان کے اور بھی کے در بھی جان کے اور بھی میں کی جان کے اور بھی کے در بھی کے در بھی کی جان کے در بھی کی جریا ہے۔ میں کی جریو پھولاں کی جادر بھی

چ هانے نی گیا۔ سب گئے بینا۔ دکھ گر پڑیں گا ..... غریب باپ بے موت .....

كم الف : وكيم مشم ! وه لوگ گھر پر نہيں ہيں ﴿ كِيم كھودؤ گيا تو تيرانام پڑے گا .....

كيم ب : ويسي بهي وه لوگ تو لزنے كے يهائے ذھونڈتے رہتے ہيں تو كيول مارى عزت أتار تا

ر جنا ہے .....

سوم : دکھ ہشتم .... سب اوگ آرہے ہول گے ....

ممانی جان : بادا ..... بآدا ..... کائی کو این بادا کو مرنے یو مجور کرتائے ..... ؟ اُتر آ..... آ.....

دوم الف : آج ای کی میمویں ہے۔ او خود پریثان میں۔ابان کواور کیا ....

کم الف علوائر آؤین تم کوون رُپی دیتی ہوں۔ آو (سوم اور دوم بے دیوار پر پڑھنے کی کو مشن کرتی ہیں۔ جس پر ہشتم چھلانگ مار کر کھڑ کی کے چھج پر پڑھ جاتا ہے)۔ ارے ..... کم خت اگر مریں گا۔ بدذات!

ممانی جان : ارے بے حیا! ذرا تو در د کر انھی اسال کی لاش باس بھی ہوئی ٹی یوں گی۔ کفن حیلا تک ٹی ہوا ہو ٹگترے ..... ارے بے رحم ۔ آج اُسکی ہیسویں ہے اور تو .....۔

دوم الف (چلاتے ہوئے) وہ نہیں کرے گا توادر کون کرے گا۔ مال کا قاتل ..... جو پکھ کرتا ہے

کر لینے دو ..... خبیث کو! راجابیا ۔ میر اراج بیٹا بلاتے (اوپر اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں

میں ٹوٹی ہوئی ڈالیوں کے بچھوں کے ساتھ ہشتم بے یک گخت ساکن وجامہ ہوجاتا ہے۔

لڑکیال اور ممانی جان رورو کر بین کرتے ہوئے) ہاء ۔ راجا بیٹا۔ راجابیٹا بلاتے بلاتے

اچ سوگئی رے

: اي ! اي ! اي فتمناني جاناتها و يهوستهاد اراجابيا كيه اكيها مهاري جاناك نكال رائع!

لؤكيال

(ونعناً ہشتم کی شعلہ صفت در دناک آوازاً کھر تی ہے۔ سب کو جیسے سانب سونگھ جاتا ہے

کھڑ کی میں سسٹر صوفیہ اور ہندیر تج دوسر بےلوگ آجاتے ہیں)۔

: ز مان نے ۔۔۔ آن۔ آن۔ راحہ حمہیں ملائے!!

راحة تهين بلا\_\_آرائے \_ راحة تهين بلائے!!

مال \_\_\_\_ آل \_ آل \_ کيون رو څھ کر گئي جو \_

تخس دلیس جابسی ہو!!

كيول رومه كركى موربتلا دومال بيارى!

تم کو قشم تھاری ۔ تم کو قشم تھاری

راجدنداب ستاآ آئے۔ راجدنداب ستائے

مال\_\_\_\_\_آل\_\_\_آل\_راجه پھرے اکیلا

راچە سے بولوگی نا ؟راچە پھرے اکملاپ

راچہ سے کھیلو گی نا ؟۔۔راچہ سے کھیلو گی نا ؟

بتلا دومال پاری م کوقتم تمهاری م کوقتم تمهاری

راجہ میں تک آ ۔آ ۔ آ ۔ آ ہے۔

راجه تهي تک آئے۔

مال\_\_\_\_راجيمين بلائي -راجيمين بلا \_\_ آ\_\_\_ وا

ہشتم لڑ کھڑانے کے انداز میں جھورے لینے لگاہے۔ اچانک سسٹر صوفیہ دونوں ہاتھ وال كراوير تحييج ليتي بين- مشتم (ب) بيئده كهرجا تائي- منزشرها چلاكر "ميهوش

ہو گیا۔ اسے تیز مخارے۔"

mmm@mmm.

(دوپہر ہے۔ فیضو نواب کے مکان پر خاموشی اور سنسانی کا راج ہے۔ ہال کے بیچوں بیچ دسترخوان بچھا ہے۔ تام چینی کی جمله تیره رکابیاں رکھی ہیں۔ بڑے سے خاصدان یں تھوڑا سا خشکه اور تھالے میں چھ چپاتیاں رکھی ہیں۔ کثورے میں پتلی دال اور طشتری میں مرچ نمك)

نیونواب : (دال میں انگلی ڈال کر چکھتے ہوئے) او نہوں۔ جشم بے بیٹا۔ (کٹوری پکڑاتے ہوئے) کا میں انگلی ڈال کر چکھتے ہوئے) او نہوں کی اس کے پاس سے ایک کوری سالن توانگ لا۔

ہشتم ہے : الدروزروزسالن منگ کے لاتے ہوئے ہم کو بہوت شرم آتی ہے۔

فينونواب : بيناشرم كائے كى۔ارے سوب كو معلوم اچ ہے اس گھر بيں عورت نئ ہے۔ابيال سالن نئ پكتے ہے چوں كاكار خانہ ہے۔ ارے۔جا۔ اچھا۔ آج چشق سيم خالمال كے پاس سے اللہ۔

مشتم ب : آج ایک اچ دن - آن ؟

نیو تواب : اچھاآج تولائے۔ (بچہ کٹوری قمیض کے نیچے چھپاکر باہر نکل جاتا ہے . بچہ باہر نکلتے ہی دروازے پر کسی کی آمد اور آواز: سرکار!!)

نينونواب : كون إبتول في آيا-

عول فی : (آدھا دھڑ چلمن کے اندر کرکے ہاتھ سے کٹوری بڑھاتے ہوئے ) کی سرکار۔ میں اچ سرکار ادر ک بودینہ چٹنی ہے۔ ذرا نمک چھے لیجئے۔

فینونواب : ارے خواہ مخواہ تکلیف کرے آیا۔

یول فی : افی واہ ..... (اندر آکر دسترخوان پر کٹوری دھرتے ہوئے) تکلیف کیمی سرکار۔ ہم نئ کھائے کٹورے ہم محر کھر کے۔ان کے اچار۔ چٹنی۔ مربے ہم اری۔ قور مد پیٹھے۔ مرغی مچھلی۔ کھا کھا کے دانتاں ریکھ گئے سرکاراس وزکا۔

(فیضو نواب کی آه نکل جاتی ہے سر سہلاتے ہوئے احمقانه انداز میں "رات گی سوبات گی۔ اب بیتی بتیال کیایاد کرنا!!" زہرہ بی بر آمد ہوتی ہیں)

زہرہ بی : سر کار ..... ملاحظہ فرما ہے کھڑی دال سوند ھی ہری مرچ والی۔ دولن پیم چاہ کو کھاتے تھے میرے ہاتھ کی''

بشتم ب : القسسة خالمال يول رئيس - آج سالن في يكارسوب جيار كي كالي سے روفي كھا لئے۔"

ز ہر ہ فی : ارے واہ! سالن کا نیکو نئی پیا؟ یو ٹی کیلجی گر دہ، میں اچ تیار کر کو دیکو آئیوں گیارہ ہے .....

(فیضو نواب کا سر خجالت سے جهك جاتا ہے)

فینونواب : کوئیبات ٹی پیٹے۔ یہ دیکھ یہ تیری بول فی خالہ لائیں۔ کیامزے کی چٹنی۔

(بچے تالی پیٹ کر)"حیرر آباد کی گئی"بے زہرہ فی خالہ لائیں کھڑی وال وکئ .....

مفتم : "كينك دے يوئى چكنى۔"

زہرہ فی : جب میں کام کرتی تھی آپ کے پاس سے اچ پکاتی تھی۔ ای کو بہوت پند تھی۔ (سب

بچّے) .....واه واه مره آگیا-" (اچانك دس باره ساله لژكا تهالى ميں كثوره

سنبهالے آتاہے )

فيونواب : اربب ميال! آوسية آو (بچه گرم گرم كتوره دستر پر ركهتا به)

باب میاں : چیاجان۔ سالن ابی ابی دم ہوا۔ گرم ہے انوں گرادینگے یول کے امی میرے ہاتھوں جمیجے۔

فيونواب : ميني ! الأغصه توني كئيـ

باب میاں : جی قطمتن تی ان کو بیشہ معلوم ہے نا۔ آ کیے ہمارے گھریس سالنوں کا ایجیج چلار ہتا ہے۔

فیونواب : (سرد آہ بھرکر) ہم ابھی محبت کھری کوریوں سے نیٹ رہے تھے کہ آپ کا انابرا''

جواب"آ حمیا.....زے نعیب ۔ (سربرہاتھ پھیرتے ہوئے) جزاک الله بیا۔ میرب

پردوی بهن بھائیوں نے سمجھنے کا موقع اچ نئی دیا کہ اب میر اگھر میر ادستر میر الستر .....

سب کچھ اجڑ کورہ گیاہے۔ ڈھنڈ ار ہو کورہ گیاہے۔

آند هیاں غم کی یوں چلیں باغ اُجڑ کے رہ گیا۔

عول فی : : زہرہ فی۔ہم اللہ سیجئے سر کار ..... چلتے باب میاں ابن چلیں گے۔ "

فیونواب : چے چپاتیوں کے بارہ کلاے کر کے ہر ایک رکانی میں آدھی آدھی روٹی رکھتے ہیں۔بارہ کے بیرہ کے بارہ کانی میں ڈالدیتے ہیں۔ دور

ے'' بسم الله الرحمٰن الرحيم "كى جاتى ہے۔"

## +*mmm* & *mmm* +

(فیضو نواب کا گھر ہے رفّو کیئے ہوئے پردوں اور چادروں وغیرہ سے شدید معاشی پریشانی کا اظہار ہوتا ہے اس کے باوجود گھر سلیقے سے رکھا گیا ہے ۔ بچوں کے جسم پر معمولی بوسیدہ لیکن صاف کپڑا ہے ۔ بچوں کے پاس کتابیں کم ۔ کاپیاں اور پنسل زیادہ

ہیں۔ سلیت اور بلفہ سے بھی مدد لی جارہی ہے۔ عصر کا وقت ہے۔ یکم الف اور بے بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ فیضو نواب کھٹیا پر سلائی کا پٹارا سنبھالے بیٹھے۔ پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت کررہے ہیں اور ساتھ ساتھ درد و گداز سے گنگنارہے ہیں۔ " لے کاتب تقدیر ذرا مجھ کو بتائے۔ کیا میری خطا ہے کیا میں نے کیا ہے !! "کپڑے جھٹك کر کام ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور لانبی سرد آہ بھرکر )

فینونواب : جینے والے "شان امارت اور عزت کے ساتھ جیتے ہیں۔ میں وہ عام مومن مسلمان ہول جوشان غرمت اور عزت نفس کے ساتھ جیتا ہے۔"

(دفعتاً دروازہ ڈکھیل کر بھاری بھرکم لباس اور میك آپ میں لتی پھندی ـ بڑی دلمن ـ آپنی دو بہنوں اور ممانی جان کے ساتھ داخل ہوجاتی ہے اور خوشگوار انداز میں ـ " ہؤ ہؤ كيوں نئی ہونا ـ آپ كی شان غربت اورشرافت كی قسم سارا خاندان سارا محله كھاتا ہے۔ " فیضو نواب بڑی دلمن اور ممانی جان كو سلام كرتے ہیں ـ بڑی دلمن دونوں خواتین كی جانب اشارہ كرتے ہوئے ـ " یاد تو ہونگے نا ـ میری چھوٹی بھاناں - یه بنارسی بیگم ـ اتے انوں جھانسی بیگم كتے ـ "دونوں فیضو نواب كو سلام كرتی ہیں ـ سب كو عزت سے بٹھایا جاتا ہے )

مارسی می جم : ہے ہے! انسان کی اولیاد ہے۔ اچھوں سے سوب مندا تیس کرے کو مندانا کمال ہے۔

جھانی پیگم : ہوئی۔ رانی کے ساتھ راج کوئی بھی کر تا بھکارن سے راج کر نامیزی بات!

فينونواب : كرايه پرسول اچ بهمائي صاحب كويمونچاديول - معلوم مواآپ كو!!

ممانی جان 🗀 بیالوگ دو سرا مسئلہ لے لیکو آئیں ..... فیضی میاں!!

(بچی ادب کے ساتھ کشتی میں بسکٹ کھارا اور دودھ اور ملائی سے بنی چار بڑی پیالیاں بھر چائے لاکر سامنے رکھتی ہے ۔ یکم بے پانی کا جگ اور گلاس......)

فیونواب نے میے۔ تماری تائی ال جائے دود صلائی سے سانے کو بولے تھے۔ اپناخون ملادیے تھوڑی ۔ بولے تھے!

يرى دلىن : انَى تَجِي حَجِي مِنْ بِرِّ جِاوُ : خون وْال ديق كيا؟"

فينونواب يوه خون نهيل ہو تا بھائي جان جو عور تال مر دول كوم شمو بيائے ڈالٽئيں۔ بيه خون وہ خون

مو تاہے جو تاج محل میں لگاتھا۔ یعنی باوشاہ کا پیسہ مز دور کا خون!!

ہفتم : (چلاکر) ای لئے تو کتے ہیں ''اک شہنشاہ نے دولت کاسمارالے کر!

بَمَ غريوں كا لہوسينج ليا ، چوس ليا"

(سب کے سب ہنستے ہوئے "اچھا۔ اچھاالی بات ہے "یری واس "مٹی پڑجاؤ مٹی۔ گئ و ڈر کو گئے۔"۔ فیضو نواب معنی خیز انداز میں "آپ کا ڈر ناواجب ہے کیوں کہ آپ جائٹی "بڑی دلہن اپنی بہنوں کو کھارا اور بسکت دے کر ممانی ماں کے ہاتھ میں چاء تھما دیتی ہیں ، چکھ کر …… "مؤ۔ ٹھیک اچہائی ہے")

ہارسی بیگم : ہول گی اٹھارہ ہیں میں۔

یوی دلهن : موموہے۔عمر د کھتی کیا۔ کب کی گزر جاتی اے۔"میاٹرنگ کر کو پیٹھی اے۔"

ممانی ماں : نینو نواب کی شادی کو پندرہ ہرس ، بی جانی کے انقال کے ہفتے کھر بعد پورے ہو کیں۔ چھ

مینے ہوئے کو آئے۔اب چی چودہ ختم کرنے کو ہے تی تی۔

جمانی پیگم : (طراری سے ساتھ) اب مُر ال کن کو تصویر کس کو مانے کا ..... جوان ہوگئے ، جوان ہوگئے ہوا۔.... عورت چی دوکان یو کالدو۔ پُڈا تو ٹی کھاؤ جوان تو ٹی کھاؤ ..... شرط جیب میں

مال ہونائے! عمر كوليكے شمدلكا كوچا ناكيا .....؟

فينونواب : آپ لوگال كياكيابول رئيس كيماكيمايول رئيس ميس سمجهانئ ..... پير بولوياد كيما فرائ -

(ممانی جان فیضنو نواب کو جام کے پیڑوں کی چھائوں میں لا لیتی ہیں اور دیے دیے الفاظ میں سمجھاتی ہیں ) نیو اورون پیٹم تو چلے گئے۔ گر کر ہتی ہو جھاڑو پر گئی۔ تماری ایک سانس چل رئی اے۔ کل کون دیکھائے۔ یہ لوگال دوہرے طرف سے شادی کر لینے کو کودونوں چیاں کے پیامال لائی ہیں ..... آگے پیچے دیکھا یہ جمی کر کو اٹھاد یتا اچھا''

فيونواب : گريچيال تويزه رئيس نا .....

ممانی جان : فینو جانی ..... نُی لکو تنم چلے گیا۔ نُی یو لکو دولن پیگم سنک گئے۔ کل کلال تمنا پھے ہوگیا تو

پوٹیاں کو کو شے چڑ سے سوائے چارہ نئی نا ہو نگا۔ اشر اف کی عزت چور اسے پو لٹنے سے پہلے

عافظ کے گلے ہدھ دینا ہملا ..... میت قرضال میں چور چور۔ آمدنی کی امید نئی۔ اس پوس

کال کال سے سمیٹ کوشادیاں کر شیک ہے "دنٹی ما مول سے بعثاما مول نتیمت" ..... (فیضو

نواب خاصے متاثر دکھائی دیتے ہیں ) "اوے! قسمتال کھل گئے سمجھو۔"

فینونواب : میں سکندر بھائی سے مشورہ .....

ممانی جان : خاک مشورہ۔ مشورہ کرتے کرتے پھر سے پیامال اڑکو جاکیں گے۔ انوں کون سے اجھے
احوال میں ہیں ؟ چار چار میٹیاں جن لے کو بیٹھین ۔ جنا کمار کیں اتا کھائی کو اڑار کیں۔ انول
تماری کیا مدد کرنا ...... تم مختار ہو جیتے ہی کچھ کر جاؤ۔ پوٹیاں دعا کیال دیئے۔ ہوے ہوے دو
خاباں دولت والے اچ دیکھنا انچھا۔ میرے باتال جم کو گرہ میں مدھ لیو .....!
(فیضونواب سو فیصد مایوسی اور بے اعتمادی کا شکار ہوجاتے ہیں)

فينونواب : (رومانسے بوكر) توابيل كياكرول-

ممائی جان : کر تیال کیا ..... پیامال قبول لیو۔ تائی ان ہے غیر نئی ہے جھوٹے ہاتھ ماریکی ٹی تو پیٹ ہمر جائیگا!! (فیضو نواب ایك ہارے ہوئے جواری کی مانند آکر کھٹیا پر بیٹھ جاتے ہیں)

فيونواب : الرك كون بين كيابين كياكرت بين آمدني كياب؟

ماری پیم : (دبدبے کے ساتھ) لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ گوُر منٹ آفیسر ہے۔ اچھی یافت ہے۔ انگریزی کو کیو کاذاتی مکان ہے ساٹھ گزیو۔ ہوی بھوکی بیاس نئی رہنگی نہ چندی دھجی کو ترسیس گی۔

جھانی پیگم : دوہرے طرف سے کرنے کو رامنی خوشی تیار ہیں۔ بس پہلی ہوی کا انقال ہو گیا ، چار جھھ ٹرچھو ٹرچوال ہیں۔ (دانتہ میں دالثہ تندہ کا انداد یک تندہ ڈی

چموٹے چموٹے چیال ہیں۔ (ہاتھ سے بالشت بھر کا اشارہ کرتے ہوئے )

فیعو نواب : کیا عمر ہو گئی.....کیا پوسٹ ہے کیا آمد فی!!

جھانی پیگم : ہو تگار پھی سے جارچھ ہرس برا اسسے چھوٹے چھوٹے ہیں نا۔

ممانی مال : نتی میر غلط ہے۔ آل ہو نگا تھیں متیں برس کا ضرور۔

ساری سکم : ہو۔ اتاج ہونا ضرورہے کون نو مولود کو جوڑالگانا ہوتا ہے؟"

فينونواب مكى كبيول روك ميرے جيال كودليكماراج بونے كار مر كر اكو الماكو تو كرے ك

كندى ميں نئى ۋال سكتئوں.....!!

: ہمیں کچرے کی کونڈیاں د کھ رئیں بھائی .....واہ وا واہ ہم آپ کو مبھی وُثمن نئی سمجھے۔ يوي ولهن میشہ آپ کے بھلے میں رہے۔ آپ اچ ہمناد شمن جانے۔ آپ کے بھائی جان توخود اج اور کے

"الله نيك توفيق ديا انول مان لئرتو، عقد كااجر انه اور مجيس أفراد كي جائے پائى مُكَاد يول گا۔"

: (سربلاتے ہوئے) معمولى بات نئ ہے يه زمانا تووه زمانا ہے جب خود كھاكو كھے تج تواولياد بہارسی كو كھلانانئ توبولنايا شيخ اپني اپني د مکھ!

: (مسلسل توبه تکرار کے ساتھ) دل ہونا تو بحسی جان کادل ہونا۔ جھانسی پیگم

(پکارکد) گیار روپیخ اجرانہ۔ تین روپے چار آنے تچپیں پیالی چائے جملہ چودہ روپے دوم بے چار آنے تائے باخر چیں گے اور تھیجی کی شادی کروانے کا جھنڈ االد کے سینے پوگاڑیگے۔

: وغدوغدوغوغ!! ( ہاتھ نچاكر) في فيس چيس مال تكال ليغ سداے مارسی پیگم نی سی ڈی چار حروف چاف لینے سے ہزر گول کی اسال نئ بن جاتے ..... ان بھرُال ہیں ۔

شرم ر کھو۔ موال بخو کھولو۔

: ہمیں ہولے۔ ہم کو آل نہ اولاد۔ دیور کے گھر فصل کھڑی ہے۔وفت بے فصل اتر گئی تو بروي دلهن ذمه داریوں کی تھری بلکی ہو تگی توزندگی کاسفراُما آسان!!کل کیا ہو تائے گ۔

: بحسكى ..... آپلوگال بھى تواپندرگال كود كھے ليو۔ سوب باتال چھوڑ كوكام كى بات كرو۔ ممانی جان

: جی اِکوالیفیکش کیا ہیں۔ پوسٹ کیا ہے۔ فيينو نواب

: (ناك اورچهرے كادائره بناتابواباياں باته سركى طرف ليجاكر) الكائكى جھائس پیگم ہے (اُوس کو تھینچتے ہوئے)۔اُوس زمانے کا .....لڑ کا!"

> : جنگلات میں بہوت براعمد پدارہے۔ مارسی میگم

·: "آخر.....؟" : فيينو نواب

: (فخرسے) فارست المترر ..... بردى ولهن

(حيرت سے ) فارست ائٹرر .....واچ ميان! فينونواب

مو بصدی مور یولے تو سر فی فیعت لادیشیں ۔ کومیٹ سرونٹ ۔ دونوں طرف اپنا پکہ بروى ولهن تھاری جے تک تخواہ مرے تو پنش بالائی آمدنی اور پھٹائی بہوت ہے۔ مینے کے تمیں د ناں۔ مرفی انڈے دود دھ تھی شدر بحریاں ہر نال کا کوش کیزی میوہ پھل لاتے اچ رہتمیں۔

فینونواب : عمر کیاہے اب؟

یوی ولس : (بلی جیسی مسکین میانوں مین) م کی تو کھ اُمراج نی ہے۔ اتا ما تھازہ دس

شادی کرد ہے۔ تیرہ برس میں توباب بها۔ کھیلتے کودتے چاریج ہو گئے۔

بغتم : یسم الله کا دولها نوکری بوچ رها\_ ' ایمو''.....

ينى دلس : (كُرْكُرُ اته بوئه) تكوار منى تخفر ما فخفر طانشر ما عارت مو جاوز بانال -

ممانی مال : ہے کیا اُمرال کے ہیں؟

مارى يكم : (باتهوں سے سائز بتاتے ہوئے) الى بحُمْ بحُمْ اچ ہیں۔

جھانی پیچم : یوی پانچویں میاں۔ نِچے والیاں دونوں چو تھی میاں۔ چپر صغیر میں اب داخل ہوائے۔

ممانی جان - : (فیضو نواب کے قریب جاکر) "گرکے اندرکی بات ہے۔ سب سے بوی بات ساس

سسرے نندان دیوراں کالن جھاڑا نئی اچ ہے۔ مجھی کوئی اوٹجے نیچ ہوئی تو کل گلا پکڑ کو پوچھ ہے۔

سكتيں ..... توہال كردے!

فیتونواب : ہال کیساکروں میاٹرک ہے عمر بھی تمیں ہتیں تو ہو گئی اچ۔ میرے چیاں چود ھویں میں '

أنے چار چار چیال کاہاپ!!

ممانی جان : ارے فیضی! عورت چی کا کیا۔ اِدر سے پوسوئی ٹئ سوئی کی عورت اچ دِ کھنے لگتی اے۔ ملازم سر کار کال سے ملیکا۔ جیا تک تخواہ کھائی مرا تووظیفہ! مئی ٹئ کھاریوں چالیس مرسال

ے؟ (وقفه) گریشے گر بونعیامت کفادے ری اے۔ انکار محو کرو۔!!

نیخونواب : مجھے دفت ہونا۔ می سوچ کے مشورہ کر کے جواب دیتوں!

ممانی جان : (کچرا مثائو والے اشارے کے ساتھ) کیا تے ..... کیا تماری ہوچ۔ ہاں کردیو۔

سات سات بيٺيال بڻھاليكو كياا آچار ڈالٽئيں۔

یوی و لهن : (پکارکر) ممانی بھانچ سب باتال وان اچ ختم کر لینگے ..... ؟ بولومیاں کیا سوچ لئے گئے۔

فيونواب : (سمجهوته بطور) آپلوگ يرك بدرگ تيارين تو محص كيا الكار با!"

بارى ينم : لسم الله يولو بسم الله يولو مبارك بو ـ

جھانی پیم : تو چلو۔ می میرے جیٹھ کے سالے کی بات چھیز تیوں!! کم بے کی بات چلا سے بھے۔ ہو جاتی

دونول جڑوان بھانوں کی شادی ایک اچوقت ایک اچ دن \_

فينو نواب : وه كون صاحب بين\_

جمانی پیگم : (حقارت والے اندازمیں)ارے لئیو-چراغ تلے اند حیرا ۔ اتے مشہور زمیندار کودنیا جانتی ۔ انوں اچ نئ جانتے ۔ وہ جی "پیر سید احمد صاحب چشتی قادری نور انی پیر زادہ ۔ درگاہ نور کے متول ۔ خلیفہ!!ان کے سالے ۔ نوسوا کیزتری کے مالک .....

ہاری بنگم : ادےباوا ہفتم۔ ہفتم (ہفتم کتابوں پر سے سن اٹھا کر متوجه ہوتا ہے) ادےبا یال کڑ ہے اتادین کی وکان کے بازو نرسماتائی کے بان بھائی سید آمد بیٹھئی۔ زنانے کے لوگ بلار کی کنا۔ (ممانی جان کی جانب مونمہ کرکے) اجازت ہے؟

ممانی جان : ہو سب ہوتا سوکام ہوائ جانے و ئیو۔ تھلائی کے کاج میں ویری کا نیکو؟ (ہفتم دادی مان کیا مونہہ تك رہا ہے ) سب جاباوا جابلا لے۔ سيد آمد صاحب كو۔

بردی دلس : ادے .... من باوا۔ یہ لے چار آنے۔ ذراما تادین کے بال سے معری لالے۔

ممانی جان : جاؤیدے جو بدلے سوسنو! آخر تماری تائی اچ ہیں۔

(فیضو نواب کی نظر کمرے کے کونے پر پڑتی ہے جہاں یکم الف بے اور دوم بے ایك دوسرے سے چمٹ کر سہمی کھڑی رو رہی ہیں ۔ فیضو نواب جھپٹ کر اندر جاتے ہیں ۔ بچیاں ناراضی کا اظہار کرتی ہیں ۔)

فيفونواب : يحمال بيخ الف بيخ بدوم

دوم ہے : جا دُابَةِ جانی جادُ ..... بڑے بے وفا نکلے آپ۔ وہ عورت ڈاکوؤں کی طرح آکر آپ کا گھر لوٹ لیناچاہ رہی ہے۔اور آپ خوداس کوراستہ دے رہے ہیں۔

کم بے ۔ بچ د لے چوخالہ "مال مری اور باپ پر ایا" ابھی چھ مینئے بھی ٹی ہوئے اور آپ۔

کیم الف : ہم کوبے گھر کرنے کی تیاری کررٹیں۔ ابق ..... ہم پڑھ لکھ کر آپ سے پر کھوں کی کھوئی ہوئی عزت واپس لانا چاہتے ہیں۔ (تینوں ایك ساتھ) "ہمیں موقعہ تو دو۔"و يھو تو ہم كرتے كيا ہيں۔"

فیونواب : (حسرت و یاس کے ساتھ) پی .....پاؤل کے زیمن رہیگی تو آگے پیچے واکیں باکس پاؤل کے داری اس کے نور پے کھیلا کینے ۔ چلیں گے کودیں گے تا چیس گے ۔ زیمن اچ مرک گئی تو کس کے زور پے ناچیس گے ؟ بیچ پھٹ سے تماری امال مرکئے ۔ ڈاکٹر ال تک نہ مرنے کا بول سکے نہ مرتے ہوئے ۔ در پڑی دلہن موسے نے در وی کے در برٹی دلہن موسے کے در برٹی دلہن میں موسے کے در برٹی دلہن

آکر دروازے پر کھڑی ہوجاتی ہیں) میں بھی قبر میں یادَل لٹکائے ٹیٹھا ہول وکھتے د کیکھتے گزر جا توں۔ میں پھٹ سے ختم ہو گیا تو بھکاری گھر بھیک ٹی ملیں گی تمنا.....جو ہوراے سوہو جانے دو پیٹے۔ اپنی امال کی صورت دیکھو۔

: (پکارکر) تمارے گھرال بس کو جائینگے توان باقی کے بوٹاطیں کی فاؤج کو سرچھائے يرو ي د لهن

سارامل جائنگا۔ پانچ او ھر پانچ او ھر۔ کیسابھی گنجی بی کے جی جا کینگے۔

(قریب آکیر) کچی اچہات ہے۔ یا کچیا کچے۔ آجکل خود جننے والے نئی یالتے۔ مگر تماری مارى ميگم خوشی کی خاطر تمارے دولیاں ہر داش کرلیں گیاں۔

ممانی حان : (فلسفیانه سر ہلاکر) ہو جی ..... بہوت برا آسر اہو تائے برے "کمو ٹی"کا

: اب تم اچ لوگال د کیھ لیو۔ یمی تمارے تائے بامیرے گیارہ بھانوں کے پورے لوازمات بروى دلهن

کے ساتھ شادیاں کر کودیئے۔ جنائیاں کرائے۔ عقیقے کرائے۔ بسم اللہ کرائے۔ کیا کیا ہج نی کرائے ؟!!

منارس پیگم پھر تھائیاںکو د د کاناں لگا کو انواچ دیئے۔ ہارے مردان کو وقت بے وقت ساتھ واری فی دیئے جھانی پیگم

موكى موكس كى بات يولنے الله كا دُر نئى تومدے كا دُر كيسا

ایک اپن اچ کمائی نئ۔ چاری بھان کی کئ بھی سمیٹ کے سسرے کا گھر بھرئیں۔ ممانی جان

: ہو کرنا چ پڑتا سوب۔ جوروک کوخوش رکھناہے تو۔ ہنار سی پیگم

يومي ولهن ( ہفتم کے ہاتھ سے مصری کی پڑیا لیکر ) کرے ممانی جان کرے ہم ویے رہے بول کے اچ کرے۔ یہ لوگاں بھی دیباچ رہے تو یہ لوگاں بی کر شیں۔

> بهار سی پیگم : ننی جی۔ اچھے چیال ہیں۔ ناند کوباپ کانام روش کر پیلئے۔

فينو نواب (بڑی دلہن سے مخاطب ہوکر) آپ کے سامنے پیدا ہوئے یہ لوگال آپ کے سامنے پلے بڑھے۔ یہ تیرہ چودہ کے چیال کیا گھر گر ہتیاں سنبھالیں گے۔وہ بھی خود مخار مرستیاں اور بال یے۔

> : وہ تم ہم بے چھوڑ دیو۔ نندانا ہار اکام ہے۔ یوی بہو

: کل کے دن شکایت نہ ہو۔ فضو نواب

جھانتی پیگم شكايتان!! هار بيال بهوال كي شكايتان كاموقعه اچ نئي آتا\_

> منار سی <del>می</del>گم : اب تك تو آباني \_

ممانی جان : ابی امال جیتے رہتے توشکایت کرتے ناں۔ مرکواچ کے توکیا کرتے .....؟

يرى بهو : ووان كى قسمت ممانى جان!

آواز : جناب عالى نواب صاحب قبله .....

نیمونواب : (بڑی سعادتمندی سے لیك كر) آئے جناب سید احمر صاحب قبلہ ـ (سب

عورتیں لیک کر جاتی ہیں ۔ ممانی جان کمرے میں پردے کے پیچھے سے ذرا سا جھانکتے ہوئے کارروائی میں ہاتھ بٹارہی ہیں ) سید احمد صاحب

ارا مساجها دمنت جویت دار روانی میں جادی بدار ہی ہیں) سید احمد صاحب زور دار "السلام علیم ورحمته الله ویر کاعة ہر ایک حاضر و غائب کی خدمت میں سلام .....

چنگهاژ کر"الله بواکبر"کہتے ہوئے گاؤ تکیے سے پیٹھ لگاکر بیٹھ جاتے ہیں )

فينونواب صاحب آپ مجھے نئی پیچانے۔ آپ کا ج ماتحت مول۔

سیلاحمرضا : (غیر معمولی تنوع کے ساتھ) پہچانا اور نخوب پہچانا۔ اللہ ہو اکبر۔ نواب سید خود وار

خان براگنده صاحب عرف فيضي نواب عرف صائب ياشا قبله

فینونواب : (ادباً سلام بجالات میس) اور ہم ہیں الحاج سید احمر صاحب قاوری چشتی نظامی وغیره

وغیرہ خلیفہ و متولی میر نورانی شاہ وگاہ نور والے (چنگھاڑ کد) اللہ ہواکبر۔ (موصوف

کی ہر ہر چنگھاڑ پر خواتین اور بچے لرز کر رہ جاتے ہیں ) ٹیٹو .... (اس انداز میں کہتے ہیں گویا سات گائوں جاگیر میں لکھ دئیے ہوں ) اگ

محترمه ممانی جان کیاں ہیں.....

ہاری ایکم : جی محالی جان۔ اندر پر دے میں ....

سیاحمص : (چنگهاز کر)الله اکر-پرده ؟کائیکاپرده-الله والول سے کائیکاپرده مال .....پرده اس

جس سے ہر چڑکا پروہ ہے۔ (چنگھاڑکر)اللہ ہواکبر ..... ہمارے آگے ہر شے۔ يمال

تك كه لوح كائيات بھى بے تجاب ہے۔

مارى يكم : آيئد مماني جان \_ آكويشئ

ممانی جان : (آدهی جهانکتی بوئی) محوّاسال معاف کرد\_ می الی بر سال کی بر حی الی اچ گزر

محنی گزر جانے د<sup>ہ</sup> ئیویہ

سیلاحرصاً : (زبردست دهماکه خیز چنگهاژ کے ساته) الله مواکر ..... پراگنده صاحب .....

آ بکی نقد ریننے کا وقت سر پر آئیو نچا.....

فينونواب : سر كار! مى توقبريس يا دَان لاكائ بينها مودَل - اب ميرى تقدير كيامنس گي -

سيداحمه صاب : عاشق كے لئے معثوق كاو صال بھى تو تقدير كائن جانا ہے ؟! (چنگھا ذكر) الله مواكبر .....

فينونواب : , جى جناب ..... مكى تيار بون! اللهم لبيك .....

سيداحم : (جيسے كسى انتہائى حقير شخص سے مخاطب ہوں) بم لڑكيال ديكا عاج بال

(فیضو نواب دونوں بچیوں کو سر پر دوپٹه ٹھیك کرکے لاکے سامنے بیٹھا دیتے ہیں۔ زبردست دھماکه خیز چنگھاڑ کے ساتھ) ہوئے ۔۔۔۔۔۔اللہ اکر دونوں بچیاں تیورا کر ایك دوسرے پر گِرجانی ہیں اور پھر سنبھل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ بنارسی بیگم دوہتے برابر

کرتی ہیں)

مارى يكم : (الف كى جانب اشاره كرك) اع آيا آقاب بما لَي ك ل ي الله الله عنه الله عنه

سیداخم : (چنگھاڑ کر) سجان اللہ۔ سجان اللہ۔ مبارک (جام کے در ختوں کے پیچھے سے چار آئکھیں جھانک رہی ہیں)

ماری میگم : اور می محترمہ آپ کے سالے صاحب یعنی سر دار بھائی کے لئے۔

فيعونواب : صاب آب مالك بين

سیداتم : (سب سے زیادہ مست چنگھاڑ کے ساتھ) اللہ ہو آکر ..... لا ہاری ممری کی ڈنّی (دونوں بچیوں کے مونہہ میں مصری کے ٹکڑے ڈاال کر فیضو نواب کا ہاتھ دبوچتے ہوئے)" ..... اب یہ چیال مارے ۔ صرف مارے ہوگئے ؟ کا " (دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ جاری ہوتا ہے" میری کہانی بھولنے والے تیرا جہاں آباد رہے)

فیونواب : بی پیرومر شد ...... (سب ایك دوسرے کو مبارك سلامت کهتے ہیں )

سداحم : اب ہم تاریخی اطلاع دے کر سیدھابارات لے کے آکھیے جناب ایک ساتھ ہم اور ماری ولمن کی بہن بان ..... چلتے ہیں۔خداحافظ (غیر معمولی تباہ کن چنگھاڑ کے

ساته) الله بواكبر .....

تفس میں مجھ سے رُووادِ مین کہتے نہ ڈر ہمدم! گری ہے جس پے کل جلی وہ میر اآشیاں کیوں ہو؟؟ (پس منظر میں نوخیز لڑکوں'

اڑکوں کی در دناک چیخوں 'آہوں' کو کل کی مسلسل کو کاور بلبل کی تلتال تی چیم ہے کا بلا جلا شور ماتم بیا ہے)

(سوائے ممانی جان کے سب باہر نکل جاتے ہیں۔ ممانی جان گاؤ تکیے پر اور فیضو نواب
کھٹیا پر راحت کی سانس لیکر بیٹھ جاتے ہیں۔ ساری بچیاں کمرے میں دکھائی دے رہی
ہیں۔ دونوں لڑکیاں کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی ہیں۔ باقی ساری گم سم کھڑی ہیں۔
جیسے سب کو گھر نکالے کے احکامات مل گئے ہوں)

ونواب : (جیسے کوئی مسافر پابه رکاب ہوکر) "اک ترے نہ ہونے سے کیاکیا ستم ہوئے!! ہاں ..... چلو جو بھی ہوااچھاہی ہوا۔ بھائی کے سالے کا پیام توپاس ولحاظ کی بات ہے۔ لیکن میں سیداحمہ صاحب والے پیام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ ان کو سار اوفتر "زندہ ولی" مانتا ہے۔ بوے متقی پر ہیزگار اور نیک ہیں۔

ممانی جان : چار دن میں تمارے سر حمی من جا کینگے تمارے عمد بدار ..... تماری ترقی بھی کرواستنتیں۔ فینونواب : (آہ کے سیاتھ) کون جیتا ہے اِسی زلف کے سر ہونے تک ..... چلو ..... بودی بے فکری

ہو گئ ممانی جان۔ اب گھوڑے ج کر سوجاؤل گا۔ بہوت تھک کیا ہول .....

ممانی جان : ان چیوں کی زهتی کے فورابعد ..... تو نکاح کر لے!! (فیضو نواب ایسے اُچھل پاڑتے

ہیں جیسے بچھو نے ڈنك ماردی ہو۔ سٹپٹا كر اٹھ بیٹھتے ہیں )

فینونواب : (حسرت ناك منسى كے ساته) يى اير آپ كيا فرمار كي مماني جان؟

نه چیزاے کہت ادِ بماری رَه لگ اپنی تحجے الفتھ لیال سوجھی ہیں یال ہر اربیٹے ہیں

ممانی جان : ہو باوا ..... نکاح کرلے۔ میویاں مرتے اچ ہیں۔ گر ہتی ٹھپ ہو کورہ جاتی ہے۔ بال چ

بے سارا ہوجا تیں۔ مرد دوبارہ گھر بہاتا ہے۔ زندگی جول تول تھسٹنے لگتی ہے۔ چلتی کانام گاڑی۔ مایوسی کے مارے مرکئے توسب اِچ مرمث کوجا تیاں۔ فینونواب دونوں گٹھنوں پر ہاتھ اور دونوں ہاتھوں پر سر جھکا کر رکھے بیٹھ جاتے ہیں ) جانی کی ناوقت موت نے سارے منصوبے چکناچور کردیۓ۔اپ والے اچ ہڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ گلے کائے کو چھریاں تیز کرر کیں …… (تلتلا کو جوش کے ساتھ) ارے کیاانبارہ بن ان کے چوں کی گر دنوں کو چھری تلے رکھ ڈالوں ؟ میں حضر ت ایر اہیم علیہ السلام تو ہوں نہیں۔ایک ادنی اُمتی فینو ہوں …. فینو!!

ممانی جان : (قریب آکر پیٹھ تھپکتے ہوئے) انی۔انی۔اتاجوش اتاجوش .....ارے ہوش بھی ے تیرے پاس ..... کیاان بھنک لڑے کی طرح گیدکریائ!!

ممانی جان الی .....مرجی لگوتیری جِیب میں۔ مروبولے تو کیامراج جاتیں!! بات کریائی کریائی کریاتوبولیاکال مروابامرو؟

فینونواب (فلسفیانه سنجیدگی کے ساته) آپ لوگال تو خیر اب بول رکیں۔ مگن دانے سے تیار بیٹھوں کھٹ کٹا کو ..... (گہری ڈوبتی آوازمیں) جانے سے چندون پہلے جانی خواب دیکھتی تھی تنم اسے بلا کے لے جارہائے۔ مگ کئے دنوں سے دکھ روًں ..... جانی دلمن من کے بیٹھی اے ۔باربار پوچھتی اے ۔ا تی دیرکا نیکو کردیے جی ..... کب کے گئے کہ آتیں!! (وقفه) کمنے جانا ہے سوجانا التے ہے۔

یوے شاعر تھے دکن کے حضرت امجد حیدر آبادی تمارے دادا جان کے گرے دوست۔
غریب آدمی تھے۔ ۱۹۰۸ء کی طغیانی میں ان کی آنکھوں کے سامنے امال بھن جوروبیش

بے کو چلے گئے۔ لاشال تک نہ طے۔ پاگلوں ناتھ ہو گئے تھے۔ رب کی رضا پر راضی

ہوئے۔ مقدر کی قضا بے شاکر ہوئے۔ دوبارہ اجڑ اگھر ہمایا ..... عزت ہے کا ف کی ذندگی!
خود تھی چین سے جے دوسرول کو تھی چین سے جینے دیے!!"

فینونواب : میں پوچھٹوں۔ آپ ہوہ ہوئے تو عمر صرف بائیس برس کی تھی کڑیل جوان متھے۔ آپ کیوں رنڈایاکائے کیوں نی کئے عقر خانی ..... حرام تھوڑی تھا؟

ممانی جان : (آگ بگولا ہوکر) اب می کچھ یولوں گی تو تمنا مرجی لگ جائیگی۔ تمارا سنتم میرا استم سرال ..... پورے کے پورے قلندران قبراں والے۔ عورت کا عقر خافی حرام ۔۔۔ عورت کا کھانا، بینا، پننا، اوڑ ھنا سوب حرام ایج حرام ایج حرام ایون ساوین یو تھے وہ لوگاں! نام مسلمانی اطوار کفرانی!!

فینونواب تمئی خُد کھڑا ہوکو مئی عقد کرواؤں گا آپ کا اب کوئی ضعیفض آپ ہے عقد کرواؤں گا آپ کا اب کوئی ضعیفض آپ سے

#### *\*mmm®mmm•*

(فیضو نواب کا گھر کافی صاف ستھرا ہے ۔ فرش پر نئی شطرنجی پر نئی چاندنی بچھی ہوئی ہے ۔ نیا غلاف چڑھا گاؤ تکیه رکھا ہے ۔ ۱۰۰ واٹ کا اکسٹرا بلب جل رہا ہے ۔ گھر جگمگارہا ہے ۔ لڑکے ادب و اطاعت کے ساتھ دیوار سے لگے بیٹھے سکول ورك كررہے ہیں ۔ یکم الف اور بے پنجرے کی مقید چڑیوں کی مانند كمرے میں دبكی نڈھال بیٹھی ہیں ۔ باقی

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

لڑکیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے مست بیٹھی وہیں سے باپ کو شکایتاً تاك رہی ہیں - فیضو نواب کے حرکات ایسے ہیں جیسے سر سے کفن باندھے جنازے کے انتظار میں ذمه داریوں سے جلد از جلد نیٹ رہے ہوں)

سیداحم : (زبردست چنگهاژ) الله عواکبر ..... جناب سید خود و ار خال پراگنده صاحب! السلام و علیم - فیتونواب : (لپك كر چلمن اثهات بوئ) آداب سركار ..... تشریف لا یے - آ یے آپ سب آ یے - آ یے آپ سب آ یے - آ یے آپ سب آ یے - (سید احمد کے پیچھے بناری بیگم ، جھانسی بیگم، بڑی دلهن اور دو افراد - اندر داخل بوجاتے بیں )

فیونواب : (خندہ پیشانی کے ساتھ) آیے۔ تشریف رکھئے۔ (سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں۔؟ آخریورگ ہیں اس خاندان کی .....

یردی دلمن نہ جانے کائی کو بہوت اچ ناراض ہیں آپ ہے۔ آنے کو اٹکار کر دیئے۔

فینونواب : (سراسیمه بوکر) غالبًا کچھ گتاخی ہوگئی ہوگئی مجھ سے .....

سیداحد : (اپنی روایتی چنگهاژ کے ساته) اللہ ہو اکبر ..... غلطی کا احساس کر لینا بھی مومن ہونے کی علامت ہے۔وییا بھی آج ذری می رمی گفتگو کے لئے آگئے ہیں ہم لوگ۔

فیونواب : (دوم الف اور بے کو اشارہ دیتے ہیں، ووثول دور سے بی انگو شماہتا وی ہیں۔ فینو نواب گھور کر دیکھنے کے بعد) ہفتم ..... بیٹا ہفتم (ہفتم قریب آتے ہی جیب سے تین روپئیے نکال کر دیتے ہوئے ) بیٹا ..... ذرا گنگار ام کے ہال سے سیر کھر تازہ کیسری دودھ پیڑے تو لا لینا۔ آن ..... جاکو بولو۔ تازہ دیو اور وزن ہر ایر دیو بولے (سید احمد

کی جانب متوجه بوکر) تحم و یجئے سر کار .....

سیداحمد : (روایتی ) الله مواکبر ..... آپ دونول دولها کے بهوئی ہیں۔ آپ سے ملنا چاہ رکیں۔ آپ پٹیل سیدامداد۔اور آپ پٹیل سیداخلاق۔ (بربر الله هو اکبر چنگهاڑکے ساتھ )

فیونواب (اشارے سے سلام کرکے مصافحہ کرتے ہیں) جی فرما یے حضور!

سیدامداد : پراگندہ صاحب۔ سردار امال کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ مال کی توقعات بہوت او نچے ہیں۔ اس گاؤں کی لڑکی کرناچاہ رئیں جو ساتھ علاوہ نقذی دان و ہیز کے دو مدوڑیاں دوغلامال۔ چار ہمینساں ۔ سوٹے کی سنگوٹھیاں پہنی ہوئی ۔ ساتھ ساتھ ڈیڑھ دوسواکیٹر تری فصل کھڑی لے کے آئے۔گاداں میں ایسے رشتے بہوت عام ہو تینی۔ فینونواب : (ستے ہوئے چہرے کے ساتھ) ہرماں اپنے اُن بھی بیٹے کے لئے اچھی سے اچھی ہولی منگتی اچ ہے تاف کیا غلطی کررئیں ..... مختل کو مختل ساجھے ٹاٹ کوسا جھے ٹاٹ!! .

ن سیداخلاق نہ بیر کام حسب مرضی ہو جاتا ہے۔ گر ذرا ٹائیم لگتا ہے۔ ادھر ہم کو جلدی ہے۔ کیوں یعران لات

سیداحمہ: الله ہواکبر ..... ہمیں لڑ کے کو جلد سے جلد خود مختار ہما کے کھڑ اکر دینا چاہ رئیں۔ تاکہ وہ باپ دادا کی ذمہ داریاں یہ حیثیت عاقل دبالغ مر داٹھا سکے۔

سیدامداد : اس واسطے اسال کو یا گاؤں میں بتائے بغیر اچ شادی کر دینا چاہ رئیں۔ ایک بار شادی ہو جائے بھر کو کی لفو اکھڑ ااچ نئی ہو سکتا۔

نینونواب : صاب اس کی ذمہ داری کون لینگا کی شادی کے بعد کو ٹی لفز اکھڑ انٹی ہو نگا۔

سیداحمہ : اس کے ذمہ دار ہوئے ہیں ہم .....اللہ ہواکبر۔ گمراس وقت آپ کو ہماراسا تھ دینا ہو نگا اس کے لئے سر کارمخقر معیار پواچ سمی۔ بیہ شادی دوہرے طرف سے کرنی پڑیگی۔اور رخصتی کے لئے بھی اڑوس پڑوس یائے لوگوں میں انتظام کرنا پڑیگا۔ صرف آپ کو۔

سیداخلاق: تاکہ ہماری خوشدامن صاحبہ یاخاندان کے کس بھی آدمی کو ہواہمی نہ لگے کہ کیا ہورہاہے۔ جھانی پیگم اتے بڑے گھر کے اکلوتے بیٹے کو حاصل کرناہے تو پچھ نہ پچھ تو کرنا اچ پڑئین گانا تھائی۔

ہاری پیگم : جتنا کرو کم اِچ ہے ..... گراب آپ کے حالات کے تحت کچھ بھی کرنا ضروری ہے۔ (ہفتہ دودھ پیڈوں کی چنگیرلئے آتا ہے )

یوی دلس : (چنگیر لے کر بے صبری سے دودھ پیڑے اُوٹتے اور اُلٹاتے ہوئے ) لیو۔ لیو پہلے موزال تو پیٹھے کرلیو۔ پھر ٹیٹھے موزال سے میٹھی میٹھی باتال کرو۔ (فیضو نواب سے مخاطب ہوتے ہوئے) میال زیادہ دھوم دھڑ کے کی ضرورت اچ تی ہے۔ دونول کوپائ پانچ جوڑے کیڑے رکھ دیؤ۔ اڑھی اڑھی تولے کا ہلکازیور پڑھادید۔ دولے کو ایک ایک پوڑاایک ایک بوڑاایک ایک بوڑاایک ایک بوڑاایک ایک بوڑالی ایک ایک بوڑالی ایک ایک بوڑالی سواسوارو پیئے۔ رسمی جوڑال گھوڑال بول کے۔ دونول کے ملاکوپا نسو آدمی چائی ۔ چیس کا خرچہ بھائی صاحب کے حماب میں ملالیو ..... (بچے ہوئے دودھ پیڑوں کی چنگیر بنارسی بیگم کو پکڑاتے ہوئے) مدھ کورکھ لیووالن فی سوب کا مونہ پیٹھاکراتا ہے سو۔

سيداحم : (فيضو نواب كو سنبهلنے كا موقعه دئيے بغير) اى الى مينے كى چويس كو يين

شیک پرر حویں ون عقد ہو جائگا ...... (وداعی دھماکه) انتاء اللہ تعالی ۔ اللہ ہو آکر ۔ رمہمانوں کے باہر نکلنے کے ساتھ ہی ششم اور ہفتم دوڑتے ہوئے اندر آکر ہال کے آخری کونے تك پہونچ جاتے ہیں جہاں پرانے لکڑی کے گھڑے دان (اسٹینڈ) پر بڑا سا مٹی کا گھڑا دھرا ہے جس کا مونہه مٹی کے سینك سے بند ہے جس پر سلور کی پرانی گلاس دھری ہے اوپر دیوار میں حاگی کیل پر ڈونگا لٹك رہا ہے ۔ ہفتم جھٹ سے گلاس ڈبو کر پانی نکالتا ہے اور مونہه سے لگا لیتا ہے ۔ )

شم : (ہفتہ کا ہاتھ پکڑکر) پھر شروع ہو گیا تو۔ای منع نی کرتے تھے گلاس ڈوباکر پانی لینے .....دو نگے سے نکالنے تاکید۔

ہفتم : (ہاتھ چھڑاتے ہوئے) پینے دے رہے۔ پاس بہوت گل ہے۔ (دم چڑھنے لگتا ہے) ششم : میچر ..... بڑار بارنی ہولے۔ ایک دوسرے کا جھوٹا برتن نی استعال کرنا۔ بول کے۔

ہفتم : (دیدے نکال کر) ٹیچر کونٹی معلوم! ہم غریب لوگ ہیں اور اتا ہوا خاندان۔ ایک ایک کو الگ الگ رکھے توبیدرہ گلاس ہونا ..... پورے بیندرہ۔ ہاں۔ کال سے لا تنیک ؟

فیونواب : (آکر دونوں کو لپٹا لیتے ہیں) ہال بیخ کمال سے لا تیس کیمالا تیک ؟ اور اب تو .....سب کچھ ڈو ہتا جارہا ہے۔

#### \* m m m @ m m m \*

(کھڑی دوپہر ہے دھوپ کی تیزی سے گھر چمك رہا ہے۔ فیضو نواب کے گھر میں سنسانی ہے۔
بیج ہال میں سكندر میاں دونوں بچیوں کو لِپٹائے کھڑے ہیں۔ جو زارو قطار رورہی ہیں۔)
کم الف نمار ارزائ آجائے گا۔ ہم دونوں ضرور پاس ہوجا كيگے۔ ہمارے میڈم پہلے ہی

ہولے کہ ہمیں کالج میں اؤ میشن کے اخراجات سكول فنڈے دیں گے۔ اور پھر سكالرشپ
جاری ہوجا كیگی۔ ابد ہمارے رائے میں کا نے چھار كیں۔ وہ ہمارے پر الم كو سجھتے كيول
فئ اور اب تو خود ہم نرسك بھی كردہ ہیں۔ جاب ہے۔ خد انخواستہ او كو پھر ہو بھی گيا تو

شر ماچاچا اور ميم صاحب ہم كو بچونے تی دیگے۔ وہ توسب كاسا تھد دیتے ہیں۔ ہمیں كیے
چھوڑد ہے !

سکندر صاب : نئی میٹے! نہ وہ آپ سے تاراض میں نہ ہیز ار۔ وہ توخود شرمندہ میں کہ ذراذرای چیوں پر

پوری گر ہتی کا بھاری ہو جھ پر گیا۔ بیٹے!!وہ ما ہوس ہیں بیٹے! پی زندگی ہے۔ آپ سب کے مستقبل ہے۔ کیوں کہ۔ اب خاندان میں محض ایک بھی گھر انہ نمیں ہے جو دوسرے کو سماراوے سکے۔ جاگیر داریاں، زمینداریاں مٹی میں مل گئیں۔ گھر دارجو بلیاں سازو سامان اور پو نجی تو پولیس ایکٹن میں لٹ بی چکے تھے۔ تخفیف کا دور چلا تو مسلمان بالکل اچ فٹ یا تھ پے آگے۔ ۔۔۔ کل تک جو لوگ تو کر چاکر کے نام پر تمیں تمیں چالیس چالیس خریب خاندانوں کو روزگار دیتے تھے۔ آج خود کوڑی کوٹری کو محتاج ہیں۔ خود میرے پاس بھی خاندانوں کو روزگار دیتے تھے۔ آج خود کوڑی کوٹری کو محتاج ہیں۔ خود میرے پاس بھی ہوں۔ کی مسئلہ ہے نوچوں کا ۔۔۔۔۔ گیارہ!امان بارہ میں بھی تو اپنی جگہ مضبوط نہیں ہوں۔ آج جس بات کے لئے ان کو منع کروں گا۔ کل وہی بات مجملے بھی تو کرنی ہی ہے۔ یادر کھو کل کی مرغی کی آس میں آج کا انڈا تکو چھوڑد ہو۔ البتہ ایک کام میں کرتا ہوں۔ یادر کھو کل کی مرغی کی آس میں آج کا انڈا تکو چھوڑد ہو۔ البتہ ایک کام میں کرتا ہوں۔ لڑے والوں کو منالیتا ہوں کہ عقد تو ہو جائے گر تھی تا نظر کر لینے کے بعد ہو۔

كم بي : تو چركا ب كو بميں لئكائے ركھنا۔ عقد اور دخصتى دونوں انٹر كے بعد مونا۔

سكندر صاب : وولوك نئ ما نيس مع - پير ميني ميس كوشش كرتا مول-

كيم الفوب : (باته برهاكر) يكا .....؟

عندرصا : (باته په باته مارکر) - پا

(فیضو نواب محلے کے دو چار الڑکوں کو لئے گھرکی صفائی اور سجاوٹ کا کام کررہے ہیں۔ ڈاکٹر شرحا اور سسٹر صوفیہ ڈاکٹرز بیگ اسٹیتھسکوپ وغیرہ سنبھالے آجاتے ہیں۔ فیضو نواب اسٹول سے اتر کر نیچے آتے ہیں) تشریف لایے ڈاکٹر صاحب آیے سٹر آیے ۔ ڈاکٹر شرا : سید بھائی! صرف آیک مکان ﷺ آپ کے ہارے ﷺ مکان ظہور صاحب کا ۔۔۔۔۔ ورنہ آپ ہمارے راست پڑوی ہیں۔ یہ سارے چ میرے یہال پیدا ہوئے ۔۔۔۔۔ ہلہ تمره بہتیہ حیات!! یہ چ آپ ہی کے چ نہیں اپی میم صاحبہ اور میرے بھی تو چ ہیں ۔۔۔۔۔ آپ تا تی ہوئو ش میں وکھ میں اس بستی کے چ نہیں اپی میم صاحبہ اور میرے بھی تو چ ہیں ۔۔۔۔۔ آپ تا تی ہوئی میں دکھ میں اس بستی کے ہر گھر میں ، میں اور میری مز ساتھ رہی ہیں۔ ایک لحاظ ہے میں اس ساری بستی کے ہر گھر میں ، میں اور میری مز ساتھ رہی ہیں۔ ایک لحاظ ہے میں اس ساری بستی کے ہر گھر میں ، میں اور میری مز ساتھ رہی ہیں۔ ایک لحاظ ہے میں اس ساری بستی کا فینی ممبر ہوں۔ ہر کوئی خاص فیلے میری رائے لئے ایک لائے کیا کی میں کر تا ۔۔۔۔۔ لیکن کو ۔۔۔۔۔ آہ آپ نے تو جھے دودھ کی کھی کی ماند کال کر چیک

دیا......ارے آپ نے میری میٹیوں کو گائے تھمین بحری کی مائند قصا ئیوں کے ہاتھوں ہے کر دیا.....وہ تو کل جھے کیم الف نے رورو کر ہتایا.....ورند پہتہ تھی نتی چلتا.....

فیونواب : (پیٹ میں سر ڈالتے ہوئے) میں معافی چاہٹوں۔اور صفائی کاکام ختم کرے مئی آپ کواطلاع دینے آرہاتھاصاحب!!آپ کے بغیر کوئی کام

ڈاکٹر شریا : لینی میری ہی چیوں کی منطخ کو روا گل میں میں کھڑے کھڑے آشیر واد دے کے گرر جاؤں۔
گزر جاؤں۔

فینونواب : میں مجبور تھا ڈاکٹر صاحب۔ ہماری ہوئی تھادج اور ممانی نے مجبور کردیا ..... میں مررہا ہوں۔ میں جار وک ڈاکٹر صاحب۔۔

ڈاکٹرشر ما : توہروہ آدی جو مر رہا ہو۔ اس کا فرض ہے مرتے مرتے جینے والوں کو جیتے ہی مار ڈالے ..... یہ تیرہ چود ، مدس کی جان۔ اپند امد کے چوں کی امال بن کے جانا اور خدمت گاری کرنا۔ واہ میاں واہ ..... آپ مر جاتے تو ہم ان چوں کو محنت کر کے اپنا مشن پورا کرنے گائیڈ نہیں کرتے۔ اتنا بھر وسہ نہ تھا آپ کو اپنے بستی والوں پر؟!

فیونواب : وہ بہوت دور کے باتال ہے۔ دور کے ڈھول سمانے خواباں اچ لکٹنی ..... ہال۔ میرادم اطمینان سے نکل جائے۔ کامریٹہ!!

ڈاکٹرشر ما : اچھا! آپ کادم آسانی سے تب ہی نظے گا۔ جب یہ معصوم تو خیز چیاں بڑھوں کی مشکل میں پڑجا کینگی۔ واہ ! کیا حق ولدیت جنارہے ہو اور کیا فرض پدریت اداکررہے ہو! شاباش ہے ۔۔۔۔۔۔ سکھاؤسید بھائی۔ سکھاؤاپنے دم کواس وقت آسانی سے نکلنا جب دکیے لوکہ محلے کے پر خلوص بزرگوں کی تحرانی میں یہ چے اپنی مدد آپ کرتے ہوئے حالات کو شکست دے پر خلوص بزرگوں کی تحرانی میں یہ چے اپنی مدد آپ کرتے ہوئے حالات کو شکست دے سے تیاں۔ ایک آپ کے مرجانے سے دنیام نہیں جا کینگی۔

نیونواب : (بڑی لجاجت سے) ای دنیاکا تو ڈر ب سرکار!! ای دنیا کے ڈر بے تو یہ کام کرؤل سرکار!! ای دنیا کے ڈر بے تو یہ کام کرؤل سرکار ..... وہ دونوں بڑھے کھوسٹ شکس ہیں۔ ایک ہمشل شمیں کا بے تو دوسر اپندرہ سے بھی اثر تا ہے۔ مرسر روزگار، صاحب جائیداد دولتند لڑکے ہیں۔ راج کوشگ یہ چیاں راج آپ خوش ہو جائینگے۔ ہنڈولے جملیں گی انول ..... یہ موقعہ گیا تو پھر ہاتھ نگ آنے کا .....اب می زبان سے پھر بھی نئی سکا الک .....

دُاكْرُشْرا ﴿ خشكى كي ساته ) مرضى !!اب آپ كامارارشة فتم !! خداما فظ

فینونواب (جوں کے توں روتے بیٹھ جاتے ہیں) کیاکروں۔اب میں کیاکروں۔بات تو بہوت

آگے بور گئی۔اب واپس لو ٹنا مشکل ہے۔ بوری مشکل سے نور الدین بھائی سے تین ہزار

روپیہ قرض لیکے سارے انظامال کرلیا۔ جمعے معلوم تھا۔ ڈاکٹر صاحب '' چے والا داماد''

سنتے ہی پھسل جا کیگے۔ اس واسطے چپ رہا۔ عین وقت پے اطلاع دیا۔ تو بھی وہی اچ ہوا

جس کا ڈر تھا۔ اب کیا کروں ۔۔۔۔ ؟ (آنسو پونجھتے ہوئے) چلو ۔۔۔۔۔ امید ہے جب
دامادوں سے ملیں گ تو آئی آب غصہ کم ہو جا نگا۔

محلے کا : صحیح بات ہے بچا ..... ڈاکٹر صاحب نئی آئے تو دُولادولن کو لیجا کے پیروں میں ڈال دیوبولو'' نوجوان اپ آشیر واود سے نئ تک برات نئی اٹھیکی۔ ہاں''

#### ·mmm@mmm\*

(بال میں کافی روشنی کا انتظام ہے ۔ ایك كونے میں بتول بی ۔ زہرہ بی چنو ماں۔ انسویا سوشیلا وغیرہ ہلکی دھن میں ڈھول بجاتی ڈھولك کے گیت گارہی ہیں ـ دوسرے كونے پر ممانی جان اپنے پلو کو آڑ بنائے بیٹھی ہیں۔ جب جب ضرورت ہوتی ہے آدھا پلو کھسکا کر بات کرلیتی ہیں ۔ ہال کے درمیان میں دوسو زینیوں کو ملا کر پردہ بنا یا گیا ہے ۔ کمرے کی جانب والا حصه زنانخانه ہے اور دروازے سے متصل حصه مرمردانخانه ...... مردانخانے میں کرایہ کی مسند اور گاؤ تکیے لگا کر دلہوں کی نشتگاہ بنی ہے۔ کہلے حصے میں کھٹیا پر سکندر صاحب ان کی بیوی فریدہ بیگم اور چھوٹی چھوٹی دو بچیاں بیٹھی ہیں . پاؤں میں چار پانج بچے بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ کھٹیا سے بٹ کر کونے میں کرسی پر فيضو نواب سر جهكائے سوچ ميںغلطاں بيٹهے ہوئے ہيں جسكے نجلے حصے ميں لٹكتى ہوئی ادھ جلی کولتھی اس خاندان کی معاشی حالت کی تاریخ بیان کر رہی ہے ۔ بیچ کا یردہ جو بار بار الك دیا یا گرا دیا جاتا ہے اس وقت أنها ہوا ہے۔ روایتی شور شرابه جاری ہے۔ کمرے کے اندر یکم الف اور بے سستے قسم کے معمولی زرق برق سرخ کیڑوں میں دلہن بنی آمنے سامنے بیٹھی دم بخود ہیں ۔ گالوں پر آنسو بہہ رہے ہیں ۔ جس سے ان کے حسن میں چار چاند لگ گئے ہیں باہر دھوم مچتی ہے " دلہا والے آگئے۔ دلہا والے آگئے" ـ بڑی دلمین دوڑی چلی جاتی ہیں ۔ بارہ برس تا تیس ساله ایك لڑكا چار لڑكیاں بچكانی قسم کے شلوار سوٹ وغیرہ پہنے بغیر ڈوپٹه تشریف لاتے ہیں سب سے بڑی اپنے گال پر رومال دبائے ہوئے ہے۔ بڑی داہن گلے لگا کر بڑے پیار سے لا بٹھاتی ہیں ۔ فریدہ بیگم لیك كر آتی ہیں.)

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

یوی دلهن : شمینه! بید دولن کی ممانی بین - رضیه - ریحانه - سلطانه - زابد اتھو سلام کرو - (سلام کے

تبادلے ہوتے ہیں )

فريده فيم : يه آپ كلة مين رومال كيون وباركين \_

ثمینہ : (غیر معمولی شرما کر ننھی بچیوں والے انداز میں) ڈاڑھ تکل رائے تاریخ

بہوت در دے!

فريده سيم : ڈاکٹر کونٹی بتائے۔

ثمینہ : (اسی انداز میں ہمك بمك كر) بتائے۔دوادیئے۔ واب آخرى والرہے۔ يہ

ُ نکل گیا تو پھر کوئی ستائے گا نئ۔

فريده ينتم : آپ کو نسی جماعت ميں پڑھتی ہيں۔

شينه : يانچويں ميں۔

سکندر صاب : (پُکار کر) عمر کیاہے آپ کی ؟

شمینہ : (کافی شرما جانے کے بعد) نوسال ای یو لتی تھیں نوسال یہ رضیہ ۸سال ریجانہ

٤ سال ـ سلطانه ٢ سال په زاېد .....

سكندر صاب : وه تودكها أل در ربائ الى پيدااچ نئ موعد

فريده ينگم : اي يولتي تقين \_ كب ؟

ثمينه : جبوه زنده تقيل ـ

سندرما : (قریب آکر) کب مرے؟

شینه (انگلیوں پر گن کر) چو سال ہوگئے۔

فريده ينم يجم سال پيلے نوسال يولتے تھے تواب كتنے سال ہوئے۔

يزى دلهن : "نَى او كَى ..... مر كمَّة سو ہو گيا۔ وہ سالاں كيما ملا تئيں۔"

سكندر صاب : (تلخى سے ) تو مرنے والے كے ساتھ جينے والوں كى عمر ال بھى جال كووال كورے

کے کھڑے رہ گئے stand still ہولو۔

فریرہ سم (گود کے بچے کو کندھے پر ڈال کر تھپکتے ہوئے) آپ پچانے مجھے!!

ثین (انتہائی پریشانی کے ساتھ) کون می۔ آپ کو۔ نی تو!!

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

: انیس سوچھیالیس میں۔ آج سے چودہ سال پہلے آپ گور نمنٹ ٹرل سکول مغلورہ میں فريده تيگم ہیڈ گرل تھیں نا۔ ثمینہ صدیقی۔ میں یانچویں میں تھی۔ یہ آ کمی بہن رضیہ ہاری مانیٹر تھے۔ (رضیه کا دایاں ماته پکڑ کر دیکھتے ہوئے ) سر هیوں سے گر کر ٹوٹ گیا تھاتا ہے

باتھ ..... ہید کیا..... غلط جمی سو کہنی .....

: کیاہے کی جی مجھے نئی معلوم۔ ثمينه

(توتلے بچوں کی مانند) ..... نی تی تی آئی۔ یہ ہاتھ تو گھوڑے ہے سے گر کر پر سول د ضیہ

ریحانہ : (باته مسلتے ہوئے) ہی ممینہ مر ہواہونگا۔

> : آپ تینول بھی تود ہیں پڑھتے تھے۔ فريده ويحم

موور معت تق ..... برصة تع توكيا جورى كرے ذاكد ذالے ؟ د يجاند

پولیس ایکشن ہوا۔ گھر ہیٹھ گئے۔اس سال دوبارہ شروع کرے۔ سلطانه

پدره سال بعد ..... (سكندر صاحب واپس كهثيا پر بيثه جاتے بين) فريده تيتم

کا تیکو! نتی پڑھنا کیا؟ ابا کے ریٹائر ہونے میں انھی دوسال باقی ہیں۔ یولے کیسا تھی کرکے ثمينه

ماٹرک کرلیو۔

: برصے لکھے نئی توشادیاں کال مورئیں آجکل۔ ٹیچر لگ گئے تو موجاتی ہے شادی ..... سلطانه

> (بے تکلفی سے) کیا بھی میاٹرک کر لئے توگر بچو پی طع اچ شادیاں۔ ريجانه

> > : تو پھر بيہ يانچويں چو تھی تيسري کا ئيکو۔ سكندر صاب

: اتبحسر ٹی نیعٹ مضبوط ہوا تو۔معاملہ صحیح پیٹھ جاتا۔ ایک سال اسکول میں پڑھ کے۔ T.C لے لئے تو۔ ثمينه

> (خود اعتمادی کے ساتھ) ڈائرکٹ میٹرک کر لیتے۔ ر ضینہ

وہ میاٹرک کے لئے گھر پر اسٹیڈی کرلے رئیں ہم لوگال۔ ر یجانہ

> فريده پيگم. : دولهال ميال سے آپ لوگون كار شته كيا۔

: ﴿ (چِك كر) مارے اللَّم إِن اللَّه ﴿ فيضونواب چونك إِبْرْتَ بِين مَ سَكندر صاحب حإرول

اس شدت سے اچھل پڑتے ہیں که کھٹیا کی بان ٹوٹ جاتی ہے اور چیخ اور دهماکے سے سارے لوگ سہم جاتے ہیں ) کمال ہےوہ عقل کاو متمن احتى الذى۔

(دوڑ کر سکندر میاں کے چاس آکر ڈھٹائی سے ) ہواکیاہے۔ ہال- ہواکیاہے؟ بروی د لهن

سكندر صأب

(دانت پیس کی) ہوا کیا ہے۔ تہاری اصلیت پھر ایک بار ثات ہوگئ۔ بد معاش عورت! الومانے تھی تھی!"(دفعتاً شوربلد ہو تاہے"آگئے۔آگئے۔دولمامیال آگئے۔آگئے۔اولمامیال آگئے۔آگئے۔ولمامیال آگئے۔آگئے۔ولمامیال آگئے۔آگئے۔ولمامیال آگئے۔ اس علی المورد مست پکار"گوشہ گوشہ ہوت۔گوشہ گوشہ ہوت۔گوشہ گوشہ ہوت۔گوشہ گوشہ ہوت۔گوشہ کوشہ اس تقیم

كردياجا تاہے)

سندر صاب البحوں کو بیوی کے حوالے کرتے ہوئے) شمیر و۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ اب وہ ہی کچھ کر سند ہیں۔ اور تو کو ئی کچھ کر شمیں سکتا۔ بہت گر اداؤ چلائی ہے یہ گئی اجہا تم جلد سے جلد ممانی جان اور اپنی عور توں کو لیکر ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں بیٹھ جاؤ جب شک بیٹ بیٹھ جاؤ جب تک نہ بلاول مت آؤ ...... (سکندر صاحب بماری سیم میں وغیرہ کے جھر مث سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ ایک بھاری تیم کم پچاس سالدروا تی حیدر آبادی لباس میں بلبوس شخص اپنی گود میں پھولوں کی ٹوکری جیسے نتھے منے سرے میں لیٹے ہوئے دلہا کو لاکر مند پر بٹھادیتا ہے۔ اور دونوں پاؤل میں سے ڈرین چڑھادیں اتار کر مند کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سامتے ہی سید احمد داخل ہوتے ہیں اور زیر دست اتر کہ مند کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ سامتے ہی سید احمد داخل ہوتے ہیں اور زیر دست نغرہ تخییر بلید کرتے ہیں جی دھا کے سامرے جمع میں فی الفور خاموشی اور دہشت طاری ہو جاتی ہیں۔ دائیں جانب دھم سے بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں جانب مصاحب نے آنے سے تطعی انکار کردیا ۔ اب جمعے ہی پچھ کرتا ہوگا۔ تو باوا کے قریب رہ صاحب نے آئے سے تطعی انکار کردیا ۔ اب جمعے ہی پچھ کرتا ہوگا۔ تو باوا کے قریب رہ سام دیا ہوا ہے۔ ان کی نظر ذریں پڑھادیں پر پڑتی ہیں۔ غور سے میں خور سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں موقعہ نکال کرا پی شیروائی کی جیبوں میں اتار لیتے ہیں۔ مور سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں موقعہ نکال کرا پی شیروائی کی جیبوں میں اتار لیتے ہیں۔

سیداحمر صلت : (دوبارہ بانگ دے کر) کمال ہیں دلهن کے والد بلواؤر پہلے ایک عقد ہوجائے۔ دوسر ادولها آتا ہی ہے .....عقد میں آسانی ہوگی۔!

سكندر صاب : ويكرى كے آر ڈركى سلائى ميں كچھ كھپلا ہو گيا ہے۔ چى كے والد وہيں گئے ہيں اس آتے ہى

مول کے ..... وُلها میال۔ ذرا تشریف تولایئے اِد هر

سيداحم : وُلهاجِكْه ب كيها ته سكنا ب- آپ آنا- لركاب شرماتا ب- الله بواكبر .....

بحندرصاب : (جواباً كِرُك كر) الله مواتعر .....ميداد قا ن صاحب ـ وُلها (سهن كي اندر سي برجسته ) جي صاب .....

سکندر میاں : (کڑك کر جس سے سيد احمد سہم جاتے ہيں ) اللہ عواكبر .....آپ آتين يال يامي آولوال ؟

مدادخال : (سنبهل کر سمٹتے ہوئے) کا نیکو آتیک صاب۔ شادی کا گھر ہے آپ اپی جگہ بیٹھو ..... میں اپن جگہ بیٹھو ۔ آپ اپن جگہ خوش۔ میں اپن جگہ۔

(سکندر صاحب آگے بڑھ کر دلہا کو جھپاك سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ایك ہی جھٹکے میں ساراسہرا نوج پھینکتے ہیں ـ سارے لوگ دہشت زدہ کھڑے ہوجاتے ہیں)

ممانی جان : (پردے کا لحاظ کئے بغیر چلا چلا کر) انگ انگ سکندر نواب انی باوایہ کیا ظلم توروال رئیں۔

سيداتم صا : (بغير الله مو اكبر كه) محرّمه ال مخص كوسنبما ليئ ورنه ورنه .....

عندرصاب : ورند\_ورندكيا( مُكّا چهرے پر تان كير) كياكري كالال\_

سیداحمرص (ریل کی سیٹی جیسی آواز میں ) اللہ ہو اکبر .....رنگ میں ہمگ ڈالنا ہے۔ قتم خواجہ کی (گانا بجانا بند ہوجاتا ہے ) فتم پر انے بیر غاؤث اعظم و تگیر کیں۔ میں تیر اخو ن آب شجر میں طاکے فی جاؤں گا۔ میں تیر ک ہو ٹیاں چا کھنے میں ڈیوکر چاٹ جاؤں گا۔ واللہ فتم (خواتین کے مجمع پر نظر ڈال کر اور شہه پاتے ہوئے) تیرک سے

مجال خلیفۂ وقت سے محرّ لیتا ہے۔ دیکھااپی او قات!!غارت ہو جائیکا۔غارت''

سکندر صاب (ڈپٹ کر) چپ رکفن چور۔ آباء واجداد کی قبر اور کفن کی خیر ات پر کلڑے توڑ نے والے آب شجر کے نام پر سیندھی شراب پینے والے حرام خور۔ اتابی ورد ہے اسمول کا توریدے اپنی بیشی۔ اپنی بیشی۔ اپنی نیمندار کو۔ کو نمانگا اسمول ہے۔ (شور مچتا ہے دلہا آگیا۔ دلہا آگیا۔ دلہا گھوڑے پر آیا ہے۔ پہلوان نما دو آدمی اس دلہا کو اٹھا کر لاکے مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ پہلا دولہا سکندر صاحب کے پنجے میں مرغ کی مانند لٹك رہا ہے۔ سکندر صاحب اٹھا کر لانے والوں کو دھکا ہے کر " كتے من سے لئے ہمنے کو ڈھوئے کے۔ "اور وہ جواب دینے سے پہلے سکندر صاحب دو روپئے ہاتھ پر دھر دیتے ہیں۔ جنھیں وہ دونوں سلام کرکے مسکرا کر

جیب میں ڈال کر باہر نکل جاتے ہیں تھویزے کئے جکا کے چلے آتے ہیں سالے پاپنے (چلاتے ہوئے باہر دروازے کی جانب اس حالت میں مڑتے ہیں که پہلے دلہا کے ساتھی اپنے دلہا کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کھینچا تانی میں بدحال ہورہے ہیں) "ارے-کمالے وہ فخص فینو نواب!" (جو دونوں ہاتھوں میں بیکری پرا،کٹ کے ڈبے سنبھالے ہوئے ہیں ۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہی ہڑبڑا کر دلہا کو چھڑانے ایك ساتھ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہی ڈبّے گر کر سامان بکھر جاتا ہے ۔جس پر حاضرین ٹوٹ پڑتے ہیں )"م*ِّں* یمال ہول سکندرمیال۔ یمال۔ یہ کیا ہور ہاہے۔ داما کے ساتھ ۔ چھوڑد میجے۔" سکندر صاحب سرسے سرکو چوٹ لگاتے ہوئے ۔"ارے۔ مع قوف راحق گرھے کوئی باؤلی نئ ملی تم کو محلے بھر میں بن مال کی چیوں کو ڈ ھکیل کر خود آپ ڈوب مر نے ؟ یہ دیکھو بير جار فينا ضعيف بونار مت ماري كئ تمهاري"

: اس كروميان بيرسوب قسمتال كے كھيلال-اب اور نكا كوكرو ميخ مك ابن اچ موت آب فضو نواب م رؤل۔ مجھے چین سے مر جانے دیو۔"

: "ابلس بھی کروطرہ مازخال۔ قبر کے اندرے قسمتال کا میکھ ملمار کوسناؤ۔ (مداد سكندر صاب خان کی نمائیش کرتے ہوئے ) کیاصاب کیا ۔ کیا مخص ہے ، ..... قدرت کا بجورہ۔ مررؤں مررؤں بول بول کے ہنتے کھیلتے یوٹیاں کوستر ستر برس پر انی قبروں میں ڈھکیل

(دوتے ہوئے) ہو کی مال۔ اتی پاری ہو ٹیاں بوری بستی میں نی ہیں ال پتول يې اس كرمرے مولا مجھے اچ موت دے دے في الفور .....! (زہره في تائيدي اندازيس) فينونواب ہؤئی ۔ کوٹال والاباپ کوّ۔ ٹاٹال والی مال ہونا" (یوی ولهن پیچیے سے ہاتھ ڈال کر سکندر زيروبي میال کے جم کر چٹی لیتی ہے۔ ہول فی ہاتھ تھینے کر دوجار جھانپر رکھ دیتی ہے)۔"کٹی!!

یہ دن کے واسطے اُس کی چولی سریو ہاتھ رکھ کو دو طرفہ کر کو لائے تجھے۔ ڈاکین !" (یزی دلهن-ماری اور جمانی میداد خان کوینچ کمینچتے ہوئے)۔" چھوڑو جی۔ پڑانے شپر

ك شدك تم- جو بهي طئ بونا تفاي يُول كاباب طئ كرليا ـ توكون رك!!"

سكندر صاب "اری چوپ حرّافہ ۔ فاحشہ ۔ لونڈباز رانڈ۔ یہ ہے بندرہ سالوں کالڑ کا نئی کہ بچاس ساٹھ مرس کا بونا ..... (سید احمد کو ٹھوکر لگاتے ہوئے ) سوب کو لپیٹ کے یولیس کے حوالے كر توك ..... بول خليفه بول بير لڑكاپ لڑكا۔ اكلو تاوارث ..... اوپر سے حاجی اندر سے یاجی!

: (آگے ہاتھ نجاتے ہوئے آکر) ہو چھ ۔ ہوچھ .... ہوچھ اینے بہوئ سے کیول میں بولیائی۔ '' ذارُهی تکنی پیو ٹی موجھی تک نئ اُگی ..... قبرا تاسا گذلہ صورت دود ہے پیڑ جیسی۔

سكندر صاب

مماني مال

: (بونے کو سر کے اوپر گول گھمانا شر وع کرتے ہیں۔ نیچے مر داور عور تیں گول گھوم رہے ہیں) ویکھو دیکھو ..... ڈاڑھی ہے نا موجھی ہے۔ امیر علی ٹھگ خلیفہ ۔ چور کا بھائی گر ہ کٹ ۔ تیجی اچ بو لتائے۔ داڑ ھی تواس وقت بھی نئ پھوٹی تھی جبانے ہیں ہر س پہلے بو نیور ٹی میں چو کیداری کر تا تھا۔ قداُس کا تب بھی اتناہج تھا۔ دیکھولو گو دیکھواس ہونے کو۔ گول مٹول ملائی کے اس کڈ و کو۔ طلباء اور اسا تذہ کے ''مکھن پیڑا'' کو سنولو گو۔اولا دوالو ! بیشی والو۔ سنو!! تمیں برس بیلے اس کی دوسری جو رُوسل بنه ڈال کر تانگ توڑ کر بھاگ گئی تھی جیاری۔ تب سے یہ سیدھے یاؤں میں جارا پچ زیادہ موٹی چیل بہنتا ہے۔ چل ہٹ۔ " (کہتے ہوئے دروازے کے ہاہر گراکر جب سے دونوں چڑھاویں ٹکال کر نمائش کرتے ہیں۔ مید ادخال دوبارہ دوڑ کراندر تھس کر مندیر جم جاتا ہے۔ خواتین گال پیٹ پیٹ کر توبہ کرتے ہوئے) توباء۔ توباء۔ توبا۔ کورے نکواپیا گھامٹر ہوا نکو..... اولیاد کوہاتھ باوال ہندھ کواندھے کنویں میں ڈھکیل دینے والا۔ ''اس سے توانگو ٹھاچھاپ مئیاء تھلی۔''

سکندر میاں : "ارے چھوڑو! ماں توہس مال اچ رہتی ہے۔باپ نئی بن سکتی۔لیکن باپ بہاپ ہوتے ہوئے مال کی کمی پوری کرلیتا ہے۔ (پسینہ یو نچھتے ہوئے) جذبہ اور خلوص ہونادل میں۔اولیاد کی بے کسی بے بسی اور لاچار گی کا احساس ہونا۔ وُنیا گواہ ہے باہر نے شہنشاہ ہندوستال ہوتے ہوئے۔ تخت و تاج ۔ حکومت عیش و آرام پر ٹھو کر لگا کر اپنے مرتے ہوئے بیے ہمایوں پر این جان نجھاور کروی۔ شفقت پیرری کی تاریخ مادی۔ (بونے پراچانک نظر پڑھ جاتی ہے جوسیداحمہ کی پیٹھ کے پیچھے جھینے کی کوشش کررہاہے) دیکھو۔ ذرادیکھو۔ پھر کفش لیابونا (چھید بڑتے ہیں۔ بیداد خال اُ چھل اُ چھل کر حملہ کرنے کی کوشش کے ساتھ دھمکیال جارى و كھے ہوئے ہے) بنا! زياده اڑان مر لى تو دُم دينے چھيل كر كريول يو لفاديوك گا۔" : (بردے سے جھانگ کر) ارے!!المی گانٹھ کالتوبہ توباٹھ کالوناہے۔

بروی د لهن

چلولمن کرو گھر کی عزت کوباڑے میں پچیائی چلو تکاحال ہوجانے دیؤ۔ تم اپنی جاء خوش۔ ہم اپنی جاء - آو آپ قاضی صاحب!"

سكندر صاب

سكندر صاب

تمام خواتين

: انی مثی و الوی جو تیاں لے کو ماریو ..... چالیس چالیس کی میٹیاں رکھ کو تیر و مرس کی جورو کرنا .....اور انتال میٹال بن کو مند هانا ؟ شدر صاب : کوئی حد ہے ان سوروں کی سوری حرکت کی ہے ویکھو ( وُلها کو گھیدے کر سپر اا کلتے ہوئے)

لگ ہمگ ساٹھ بانسٹھ کا ضعیف مرد دکھائی پڑتا ہے۔ "دامادوں کے سر کو سر و بننے کے
خود مدھ لئے۔ الی چول نئی مٹی کیا۔ الی چرکھ نئی چھٹا ..... ویکھو! اتی طلق میں وُنگل ڈال کو متیں چوکا نکال کو پھیعتوں۔"

(سہرا نوچ کر ٹوپی پھینك دیتے ہیں جو سیدھی جاکر فیضو نواب کے سرپر گرتی ہے فیضو نواب چیخ کر اُلٹ جاتے ہیں۔ محلّے کے دو تین نوجوان اندر گُھس جاتے ہیں۔ جم کر دھینگا مشتی چلتی ہے۔ کان پڑے آواز شنائی نہیں دیتی ۔ جام کے جھاڑ والی دیوار سے چشتی بیگم اور لڑکے تماشه دیکھ رہے ہیں …… پیچھے تیز آواز میں ریکارڈ چل رہا ہے۔ "چھوڑبائل کا گھر موے پی کے گر آج جاتا پڑا……" کمرے کے اندر سے ساتوں بچیاں تل تلاکر رو رہی ہیں ۔ ایك لڑکا آگے بڑھ کر ساری بچیوں کو اندر ڈھکیل کر کنڈی چڑھاکر تالا ڈال دیتا ہے۔

مکان کے باہر زور و شور سے بینڈ باجا جاری ہے۔ "راماک آگیابرات"پولیس کے چند سپاہی داخل ہوتے ہیں۔ سکندر صاحب کی قیادت میں بچھے کچھے براتیوں دلہوں اور ان کے زنانے کو لے کر پولیس اسٹیشن کے لیٹےروانہ ہوجاتے ہیں۔ گھر بالکل ویران ہوجاتا ہے ہر طرف پھول بسکٹس کیك پیسٹری کریم مصری بادام کھجور بکھرے پڑے ہیں۔ دروازے سے متصله دیوار سے لگی بیٹھی بتول بی زهرہ بی چنو ماں حسرت ویاس سے فیضو نواب کو دیکھتے ہوئے ہے آواز اُمد اُمد کر رو رہی ہیں۔ جو ٹوٹی ہوئی کرسی میں دهنسے سر کو ہاتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اور بار بار تکرار کئے جاتے ہیں۔

ستی ہماری اپنی فناپر دلیل ہے استے مٹے کہ آپ ہم اپنی قِسم ہوئ!! ہاء ..... ہاء ..... ہاء۔ استے مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے۔ استے مٹے کہ آپ اپنی قسم ہوئے .....

کئی قدموں کی آواز آتی ہے۔ اور ساتھ ہی سکندر صاحب کی کڑك دار آوازہفتم اور ہشتم ا۔ بدروازے سے چار سفید کرسیاں اٹھا لاتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب بیٹھ کر فیضو نواب کو اٹھوا منگواکر سامنے بٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی سکندر صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ انکیام : یراگندہ صاحب! آخریہ کیاح کت تھی سارے خاندان کو پھوٹک دیے والی ؟

فینونواب : (روبانسی آواز میں ) جناب!میرادماغ پراگندہ ۔انتثارکاشکارہے۔

انسکٹر : وہ توآپ کے اسم گرامی اور صورت حال ہی سے ظاہر ہے۔ پراگندہ!

عندر صاب : (کندھے پر دھپ لگاکر) چھوں کا منتر نہیں آتا۔ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالے .....
اولاد کو سنبھالنے کی حیثیت نئ ناتو کیا ضرورت تھی یہ انڈیا چینا کی فوج کھڑی کرنے کی۔

انسپکٹر کو مخاطب کرکھ ) مال ہول کے مری "مان بھی تم اچ۔ باپ بھی تم اچ۔ باپ بھی تم اچ۔ بیا بھی تم اچ ۔ بیات کرکیں آپ ؟ بیا

و فاداريال فبمارئين آپ!!؟"

نینونواب (نہایت عاجزی کے ساتھ) آپ دہلی چلے گئے تھے۔ ممانی جان یوی ہماوج کے چگر میں آگئے۔ یہ موج موج کے کہ اجابک مر کیا توان چوں کی تباہی ہو جائے گی مئی ان کے چکر میں آگیا۔

سكندر صاحب : ليجيئ التي موت كے ڈرے جينے والوں كو موت كے گھاٹ اتار ناچاہے۔

انسکٹر آپ کامریڈے تو مشورہ کر لیتے۔ ساری بستی پر ان کا سکہ چلا ہے۔ پولیس ہی نہیں انسکٹر ایم بل اے۔ ام بی از بھی کامریڈے مشورہ کرتے ہیں۔

و فیونواب : ہماری بھاون نے ایبارنگ جمایا۔ ایباڈر ایا کہ میری مت ہی ماری گئی۔

ستندر صاب دوہ تو دلال عورت ہے سوبار پولیس چوکی پولیس لاک اپ کی ہوا کھائی ہوئی۔ رہے ممانی میں اور دنیا ہے ہی ار ..... ان عور تول کے جان ایک ستر چھتر سالہ بوڑھی ہوہ سر ۔ مایوس اور دنیا ہے ہی ار ..... ان عور تول کے

نظریوں اور فیصلوں کو آپ تیرہ چو دہ سالہ معصوم جوانیوں پر مبلط کررہے تھے۔ بہت ظلم کیاہے آپ نے ن مال کی چیوں پر ..... سر۔ آپ پہلے اس مخض کو پاگل خانے کھجوا ہے۔

السيكر فت آف ديو ..... وقت آف ديو-الهي تومبر سي كام ليج مرف ايك موقعه! اور!

سکندر صاب : (تلتلاکس) محض ایک موقعہ دیتے ہی بید دوبارہ وہی کر گزرے گا۔ دیکھ لیجئے .....

انسکر فیضو نواب سے) آپ کو کھ خرب۔ بخوروکو خوش کرنے صرف آپ کالاؤلا ہمائی۔ آپ کو آپ کے پچول کو تباہ و تاراج کرتے ہوئے اس مکان پر بیضہ لینے۔ آئید واسکے ترکے سے دستبرداری کھماپڑھالنے یہ سب پچھ کردارہا ہے۔ تاکہ آپ کی چیوں کو وہ

لوگ ہر بنمال رکھ کر آپ ہے من مانی کرواتے رہیں۔اور مفت کی غلامی کروالیں۔ فینونواب نسر کار۔میری بھادج بہوت چالاک اور شریرے۔میر ابھائی ایبانہیں ہے۔

 ز ہر ہ فی : ہؤ ہؤ۔ بھائی ہے بھائی۔ ہوا تو بھائی نئی تو قصائ۔

انسپکڑ : بدرگوں کا تول ہے''بر ادر حقیقی دشمن تحقیق لیس پر دہ آپ کا بھائی ہے۔اس سارے ڈراھ کے!

فیونواب انوں تو چھے مینے سے ویزاگ میں ٹریننگ لینے گئے ہوئے ہیں۔

انسکٹر : کہیں گیا ہوا نہیں ہے۔ آپ کا کھائی ہو ٹل میں جورو کے آشنا سے یہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

دونوں کو پکڑ امنگوالیا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ٹکلا آپ کے بھائی کی جیب ہے۔

سكندر صصب : ان كو بها كى كالة پية اچ نئى معلوم \_ باقى كيامعلوم ہو نگا؟

ڈاکٹرشر ما

انسيكثر

انس : (جیب سے نکالتے ہوئے) یہ عشقیہ خطوط سوال وجواب کے ہیں۔اس کی عورت کے

آشانے قبول لیا یہ خط اس عورت نے اس سے لکھوائے ہیں۔جو آپ کی دونوں میٹیوں کے

نام ہیں۔اور جواب اس نے آپ کی میٹوں کی طرف سے اس کے نام کھے ہیں۔منصوبہ یہ

تھا..... شادی کے فوری بعد سعیدیہ سوال وجواب ہر دو کے سامنے رکھتا۔ اس کو بہانہ ہا کر

یه لوگ معاف شده مهر کی مبنیاد پر طلاق دیتے ووٹوں لؤ کمیاں گھر کی رہیں نہ گھاٹ کی۔

: (کھڑکی میں سے) کمی وہ عشقیہ خطوط ہیں جو اس عورت اور اس کی بہتول نے گزشتہ

مینے سارے محلے میں گشت کروائے ہیں تاکہ سارے اہلیان محلّہ آپ کی طرف سے بد ظن

ہو کر جدروی سے کنارہ کش ہو جاکیں .... اور بدنامی کے مارے آپ گر خالی کرے

جدهر سينگ سائے چلے جائيں ..... ياخود کشي كرليں-"

اس سب سازش کے پیچے آ کیے ہمائی کا حدد کہ آپ کو پیٹ بھر کر اولا و ہے اور وہ لاولد ہے آپ غریب ہوتے ہوئے گئی ایک کا میاب زندگی گزارے جب کہ وہ دولت رکھتے ہوئے گئی نا پیٹ بھر کھا سکا۔ نہ نیند کھر سو سکا۔ نہ من چاہا کہن پایانہ زندگی کو چین کے ساتھ جی پایا۔ جب کہ اسکی جورہ کو ہمیشہ سے خوف لاحق رہا کہ اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے ہیٹ کے پیٹ کمر چے آپ کا نام روش کریں گے اور اگر آپ کا ہمائی مر جاتا ہے تو جلدیابد یے کی پیٹ کھر چے اس لاولد کے دارث بن بیٹھی کے ۔۔۔۔۔ ساتھ ساتھ اس مکان کے لئے جو جعلی کا غذہ ماکروہ کرایہ وصول کرتے رہے وہ بیٹے کے حالیہ فیضلے میں کا تعدم ہو گیا ہے۔ آپ کی کی وقت ان دود نوں کو عدالت میں گھیٹ کر ہر جانہ وصول کر سکتے ہیں۔ عین موقعہ پر آ کی بیوی کی ناوقت موت نے ۔۔۔۔ ان کی بیوی کی ناوقت موت نے ۔۔۔۔۔ ان کی بیوی کی ناوقت موت نے میں بدگئی اور بدنا می پیدا کر کے مکان خالی کروانے تک ہی محدود

رہتا۔ جس کے لئے تقریباً سات آٹھ مینے پہلے یہ عشقیہ سوال وجواب کھے گئے تھے۔ فینونواب : (پھوٹ پھوٹ کو روتے ہوئے) اِدھر میں جران ہو تا جارہا تھا کہ میرے پڑوی جو میرے ہمائی بہنی میرے ہدرد سکھ دکھ کے ساتھی ہیں۔ کیوں مجھ سے روکھا سلوک کرنے گئے .....

ہول فی چنو ہے ۔ (قریب آکر) ارے ہمارے لئے تو کا لا اکھٹر ہمین ہر اہر ..... میناکیا خبر ..... کیا کیا اس نہرہ فی کے باتال ہوگئے بڑھے کھے لوگال پہت ہم تو آپ کو پیرزادہ مانیں سومانیں ۔ برکار (تینوں توبه کرتی اپنی ناك چهوتی ہوئی قریب آکر بیٹھ جاتی ہیں۔) انگیر : لیکن اب آپ لئے لئے یہ خوشخری ہے کہ اب ہم ڈاکر صاحب کی ہدایت کے مطابق ویگر تمام انگیر کے اللہ اس کے علاوہ اس گھرے لا تعلق بھی تحریری طور پر تکھوالیں کے اور اب آئندہ وہ باتوں کے علاوہ اس گھرے لا تعلق بھی تحریری طور پر تکھوالیں کے اور اب آئندہ وہ

باتوں کے علاوہ اس کھر سے لا تعلقی بھی محریری طور پر لکھوالیں گے اور اب آئدہ وہ کرایہ بھی وصول نہیں کر حکیں گے۔ (ایك كانستبل سے) تم جاكر پولیس اسمیثن سے اس چكوترے قاضی كو گاڑی پر بھاكر لائيو ..... ذرا اس كی بھی كلاس ہو جائے ..... (دوسرے كانستبل سے) تم جاكر ڈاكٹر صاحب سے در خواست كروكہ تھوڑا ساوفت كال كر آجائيں۔

فینونواب : (اپنا رونا جاری رکھتے ہوئے) آپ کا شکریہ۔آپ سب نے مجھے اور میرے معموم پیٹتے ہوئے) مروت کر کو مروار کھالیا"مگی۔ پول کو مراد ہونے سے جالیا۔۔۔۔(سینه پیٹتے ہوئے) مروت کر کو مروار کھالیا"مگی۔ بدا کھائی بیری کھادج مان کو ہمیشہ عزت دیا۔ بدرگ مان کو اطاعت کی۔ سویم الملی مجھے۔

یول فی : ارے باوا یہ سارے یوٹاٹین ہوئے پیاہے الرھک گئے۔ غریب بن مال کے پچے۔ پلو۔ زہرہ آیا۔۔۔۔۔اپنے ساتھ کھلایلا کوسلائٹیں گے۔

انپکڑ : (سختی سے) پڑا سونے دوا ٹھیں۔ جاگیں گے توجیناحرام کر دیئگے۔

سندرصائب : سرکار .....سب کھ کرنے کے ساتھ ساتھ ذرااس " نیم سلا خطرہ کیان (فیضو نواب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) سے بھی تحریری اقرار نامہ کرالیج .....ورنہ یہ من مال کے چول کوصلیب پرچ ماجائے گا۔ لٹیاڈباد یکو جینجمنا جاتا پھرینگا۔

انکیر انداز مضحکه خیز انداز مین) اب آپ دونول خاموش بیخو تماشه و یکمو میں سارے معالمے کو پی حمیا ہوں۔ مستقل حل تکال کے بی چموڑول گا۔ فی الوقت سید احد ۔ بیداد خال آقاب خال اس

عورت کا مرد آپ کا کھائی ارشاد نواب اور آشنا سعید سب کے سب پولیس کسٹٹی میں ہیں ۔ اور سب نے اپنا اپنا رول قبول لیا ہے ۔ یہ جو اِن کی کھاوج ہے۔

سکندرصاب : اختری ..... نمایت بد معاش اور بد کار ور انڈ ہے سوبار لاک اپ میں بیٹھ کرباہر آپکی ہے۔

انسیکٹر : اے ڈر ہے نہ شرم ۔ ساتھ اس کی دونوں بہنی ہماری اور جھائی دونوں حرافہ ہیں کر دونوں حرافہ ہیں کر دونوں جونک جاتے ہیں ) ورنہ دافہ ۔ بد تصبی ہے کہ وہ عورت اختری حالمہ ہے (لیمیونواب چونک جاتے ہیں ) ورنہ المیں لیمی لیمی سیست کے دو تا ہم میں دورہ سے میں دورہ ہونے اورہ کی اور انہ ہونکی دونوں کی دونوں

لیڈی پولیس وہ سبق سکھاتی کہ آئندہ وہ تھی خاندان کے خلاف سازش کرنا تو دور نظر اٹھانے ہے بھی ڈر جاتی .....اب آپ لوگ بس ذرا صبر سے کام لے لئیو اور ہم کواپناکام پوراکرنے دو۔

واب : (ہاتھ کے بے قرار اشاروں کے ساتھ) سرکار! میری طرف سے پوری پوری فار : (ہاتھ کے بے قرار اشاروں کے ساتھ) می فرقر فاک ہوجائیں سے ہم تم کو فرر

ونے تک۔"

سکندرصاحب : کیول نہو اکرنے کا کر گزرے۔ اب بلبلانے کی نومت سامنے والوں کی۔سرکار کی ایک خاموشی ہز اربلاؤں کو ٹال لیگی۔خال پیٹھ کو تماشے کے مزے اٹھاؤ ..... (موٹر سائیکل

کی آواز کے ساتھ۔ پہلا کانسٹیل حواس باختہ قاضی کو پکڑ لاتا ہے )

قیالانه نگاه ڈالتے ہوئے) ہونہ! مولوی صاحب! مونہ میں رام رام بغل میں چھری۔ بری کتاب بغل میں دبا کے غنڈوں کی سرپرستی ..... قاضی من بیٹے ہیں۔ ذرا دلوں کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لڑکی والوں سے توثیق نئ کرنا۔!بات مشکوک و کھائی دی تو پولیس کو خبر نئ وینا ..... نکاح پڑھانے سے انکار نئ کردیتا۔ ارب تم تو مطلی ہو مطلی ہو مطلی ..... تم کو توائی آمدنی سر وکارہے۔

قاضی صاحب : (الرزت ہوئے) جناب! فریقین سب کھے طئے کر کروالے کے ہم کوبلاتے ہیں۔ ہماراکام

توبس آنا.....عقد كرواكر جانا ہے۔ ہمار اكيا قصور صائب۔

انسكِر بو مو موسد دو من والا دوبا - يار فصيل پر .... كوئى مرے كوئى جند آپ كے رسي ميكنى

یوٹی ہے توسی! .....اب دیکتا ہوں تامیں تم کیا کرتے ہواور کیا نہیں کرتے!!

قاضی صافب : (نہایت عاجزی سے) رحم کیج انسکر صاحب۔ میر اواسطہ دونوں فریقوں سے بھی نہیں ہے۔ مجھے آزمائش میں محوّد الوآپ!! انسکٹر : (طنزیه) اچھا۔ آپ کو آزمائش میں نئی ڈالتا۔ مھولتے چھپر کھٹ پر لٹا کے پوجاکیا عربی تو ہونا ہے نا آپ کو!! بہوت چلار ہے تھے نا'' کم اذکم دوسر اعقد تو ہوجانے دیو بول کے ؟!'' ..... ٹھیرو ٹھیرو تماشہ دیکھواب آج کرا توک تمارادوسر اعقد .....!

(قاضی صاحب سمت کر دروازے سے جالگتے ہیں) خیال رہے۔ جائنہا ع

يول في زيره في چنول مال وغيره : (باته جوز كر) اؤے جميل جاناسر كار!!

انسکٹر : ہاں ہاں میں تمارا ڈھول جاؤں گا..... دھم دھادھم وھم ۔ اور میرے جواناں ناچیں گے "تا تھیاکرتے آنا....۔" خبر دار کوئی نہیں جائیگاسپ گواہی میں جٹیں گے!!

بول فی : ( دھول تان کر) سرکارے پوے گر کا گر ہو کے .....

انسپکٹر : مھیرو۔ کیوں تلملار کیں۔ کھانا توبڑے سر کار کے تھم پے پولیس ہی کھلائے گی ..... صبر تو

كرو! (دهمكاكر) بيته جاد كوتي ين

سکندر صاب : صاحب بہوت دیر ہوگئی۔ ڈاکٹر صاحب نئی آئے۔ غالبًا نہیں آئینگے۔ وہ ہم سے ناراض ہوگئے .....میں خود جائے .....

کامریکر شرما: (قبهقهه لگات بوئ) اجی ابده پرور اکاب کو تکلیف فرماتے ہیں۔ ہم تھیرے غریب مزدور ..... ساج سیواکر نے والے ..... ہم کھڑے ہیں دروازے پر کافی دیرے دھینگانہ پکڑے۔ اجازت عطامو تواندر آجا کیں ..... کھ حممان بھی ساتھ ہیں ہمارے۔

فینونواب : آیے سرکار! اسر و چثم\_ آیے سرکار .....آپ آتے ہیں توغریب خاندروش ہو جاتا ہے۔

واکثر شرا : (طائرانه نظر دالت بوئ) اس چهوروميال مونند ديسى - پين پهري کاکال په تھي۔

خوب و کھ لیا.... (بیٹھ جاتے ہیں اور زور سے) کیا صاحب کیا تھم ہے!

انكِر : ين بول ماركر كررية بو يحد كركر رماي!!

سكندر صاب نانىپلۇ صاحب! يە آپ كيا فرمارىيى بىن دارا توخوف خدا يىجىخ ـ بال چوں والارنڈوا ہے ـ

بىدوىددگار ..... سز اسر زنش سے زیادہ سولی بن جانا اچھانی .....!

انسکٹر : سیسے لیج سیانی ڈھلان کوئی ڈھلتا ہے ۔گانے لگے بہونی کی۔

نینونواب : (انتہائی خوفزدگی کے ساتھ) جو کچھ بھی ہواہے میری لاعلمی میں ہواہے۔ جناب! انکیٹر (ڈپٹ کر) لاعلمی اور غفلت کی کوئی صد بھی ہوتی ہے۔ کچھ خبر بھی ہے تمارے چیاں

كمال يل- (فيضو نواب گهبراكر ادهر ادهر تاكتے ہوئے) "ميرے چے۔الله

میرے ہے''

سندر صاب نکال ہو نگے۔ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ہو نگے۔ "پالتو کی دوڑا پنے تھان تک .....!!

ان پکٹر نڈپٹ کر) آیئے .... سب کے سب اندر آجائے ! ڈاکٹر باہد۔ ماسٹر کلیم۔ مرزا چاچا۔
ظہور چاچا۔ (دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ جاری ہوتا ہے)" نھیب در پہتے ہے جتی ویکم ۔ ممانی جان۔عالیہ آیا ۔ فریدہ و ثیر ہوتا ہوتی ہیں۔

انسیکر : (ڈپٹ کر) آپ سب کے گھروں میں بھی ان کے میٹیوں کے عشقیہ خطوط اور جواب گشت کروائے تھے ارشاد خال ان کے بھائی۔اختری سیم ان کی بھاوج نے .....

کئی آوازیں : جی ہؤ ہمارے گھر میں۔ ہمارے بھی گھر میں ہمارے پاس بھی۔

فیغونواب : رحم کیجئے۔رحم!انسپکڑ صاحب! آپ کے پیٹ میں بھی چیاں ہوں گے۔میرے معصوم چیوں کوخود کشی پر مجبور کررہے ہیں آپ۔رحم۔

انسکٹر : (سنی ان سنی کرکے) کمان ہیں ان کے بیٹیال حاضر کرو۔ فور آ۔ انکوائری ہو کے رہے گا۔

ڈاکٹرشر ما : ہاں۔ سچائی کامنظر پر آجاناہی ضروری ہے۔ اس میں سب کی تھلائی ہے۔

سكندر صاب : (باغيانه لهجه مين) سرآپ نے اجھی ابھی كما تھااس عورت كے آشانے اور عورت كے آشانے اور عورت كے اشانے اور عورت كے نام مے خطوط مائے۔

انسكر : لين جوان لركيال بين انهول في اقرار كيانا الكار ..... الكوائرى

(کلیم آگے بڑھ کردروازے کھولتے ہی ایك انتہائی دردناك منظر دکھائی دیتا ہے۔ تمام بچیاں آڑھے تیڑھے ایك دوسرے کے اوپر لادی کی مانند لدی معصومیت بھری نیندسورہی ہیں۔ ان سب کے دونوں طرف یکم الف اور یکم بے ٹیکا لگائے سورہی ہیں۔ حالات یا شور کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تمام لوگ حیرانگی اور رحم آمیز شفقت کے ساتھ یه منظر دیکتھے ہیں۔ فیضو نواب " میرے بچیاں میرے بچیاں " چلآتے ہوئے کمرے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے سے انسپکٹر صاحب گھسیٹ لیتے ہیں" ارے شیروانی …… تم سے بڑی پریشانی ہے۔ چلے ہیں …… بیل گنوا کر رسی لانے!" (ڈپٹ کر حکم جاری کرے ہوئے اپنی جگه بیٹھ جاتا ہے ) فرا اٹھاؤ۔ تمام شر ہر لاکوں کو۔ اصل قیاد کی جڑاوپر والی دو توں لاکیاں ہیں۔ ان کی کی رکوئی ہو جائے گا تندہ نقشِ امن کا اندیشہ بی ندر ہے گا۔!!

دُاكِرُ شرما: آپ صحح نتيجه پرييوغ ڪي ہيں!!

نیخونواب : (اپنے بال نوج کر پچھاڑی کھاتے ہوئے) آه۔ہا۔ جن پہ تکیہ تھاوہ ی تے ہوادیے گے

ڈاکٹرشرہ : (ترکی ب ترکی) المدائے عشق ہے روتا ہے کیا

آگے آگے دیکھتے ہو تاہے کیا

انسپلٹر : انہی تو شروعات ہوئے جار ہی ہے۔

سندرصاً : (کامریڈ شرماکی تھوڑی اٹھاکر) سرکار! دوک لوگر غلط چلے کوئی ا

مخش دوگر خطا کرنے کو ئی

ڈاکٹرشر ما : (ڈپٹ کر) کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت رواکرے کوئی

بس بس بہت ہو چکا۔اب معاف کریں ۔ہم کچھ نہیں کر علیں گے۔

فینونواب : (اپنے گالوں پر خود آپ چانٹے لگاتے ہوئے) جب توقع بی اٹھ گئ غالب کیوں کی کا گلہ کرے کوئی

آج تک آپ احمان سے کام لیتے رہے۔ اور اب آپ نے بے رحمی اور جفاکشی کا مظاہرہ مشروع کر دیا ہے۔ بے کارہے اب اس دنیا میں میر اجینا۔۔۔۔ کل تک جو میرے مال جائے بھائی سے بوٹھ کر تفا۔ میرے سکھ چین میں خوش۔ میرے دکھ میں ہمدر و محن سسمبری گر ستی کا جو تجاب بھائی بہن کے آگے نئی اٹھا وہ حجاب اس کے میرے پیچ کمیں نہ دیا ہیں۔۔۔ اور آج وہی جھے اندر کر انے ایری چوٹی کا ذور لگار ہاہے۔ تف تھو ہے۔ لعت ہے ایک زندگی پر سسم میں ہی مونمہ کا لاکر جاتا ہوں۔

(ریکارڈ جاری ہوتا ہے ۔ " لے میرے دل کہیں اور چل غم کی دنیا سے دل بھر گیا۔")

فینونواب : میں تو یہ بھتا تھا۔ آدی ہور نج کاخوگر تومٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتن پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

لکن بو و فا لی بے رحی اور شقاوت عینی کی یہ چوٹ یوی ہماری پڑگی ہے۔ (مجنونانہ سر ہلاتے ہوئے) اب نی چول گا۔... اب زندہ نی چول گا۔ (چلا کر) اور میر اخوان ناحق .... کا مریڈ! صرف تصاری گردن پر ہوگا .... صرف تماری !! ( ممانی جان اور فریدہ بیگم انتہائی سنجیدگی و بے بسی کے ساتھ پریوں جیسی بچیوں

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

کو ادھ کچی نیند سے جگا کر انسپکٹر کے سامنے ایك قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں جو دانت پیس پیس کر قہار نظروں سے گھور رہا ہے۔اس منظر کو دیکھتے ہوئے )

"خر میں ایخ اللہ ے رُجوع ہو تا ہوں ڈاکڑ صاحب!

مد عی لا کھ ہر اچا ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے انگیر انگی

ر میں اسون میں کی میں ہوتی ہے۔ مجت اور حیلے باقی رہ نہیں جاتے VIP مہمان بھی میں ہوجاتے VIP مہمان بھی سیس مو حق تو ۔....

: (کانسٹبل کو آواز دے کر) یمال میڈکل ثاپ سے فون کر کے لیں آئی کو کمو مناسب جمعیت کے ساتھ تمام طریعن کو کچھ دیر کے لئے یاں فورا کھے دے۔ اوروہ قاضی کا ۔ یچہ کمال ہے جو موقعہ واردات پر پکڑا گیا۔ (چلاکر) و بھو چائے نہ پائے۔ و بھو (فاضی صاحب لرز کر)" میں یمال اُجڑا ہوا ہول مالک" (بچیوں کو اشارہ کرتے ہوئے) ادھر آؤتم لوگ۔ تم لوگ کم سے نم ہوتا۔ (بچے ہے بسی سے باپ کا مونه دیکھتے ہیں)

فینونواب : (پچھاڑیاں کھاتے ہوئے) پچو!! وُعا دیو ..... وُعادیو....اپ تایاجان تائی جان کو ..... گو تارے اس کو ..... گو کا موند کالا ..... گوگیا۔ باء .... مارا ذمانے نے اسدالله خال تمہیں

وم وم : باعار ازمانے نے خو دّار خال تمہیں۔ (شاعر دکن مخدوم آتے ہیں)

انسپيٹر

ڈاکٹرشر ما نہ شروع ہوجاؤ آفیسر ..... میرے پاس وقت ہے نا آپ کے پاس ....

ارے .... آؤ کامریڈ آؤ .... سرخ سورے کے نقیب ....

انكِ : (الله كر سلاؤث ماركر باته ملاتے ہوئے ) جناب آپ كوكون نہيں جانا ....

آپ تودکن کی ناک ہیں .....اس صدی کے شاعرا نقلاب مخدوم!

خدوم : (شکریه ادا کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیںڈاکٹر شرما سے رازدارانه گفتگو شروع ہوتی ہے )

انسکٹر : (حاضری لینے والے انداز میں ) .....تام عمر اور اسکول کاورجہ کھواؤ ..... کیم الف

کم الف : (تھر تھر کانپتے ہوئے محویت کے ساتھ) سیدہ زہرہ چین فاطمہ حار چودہ سال

گیار هویں۔انکٹر ڈاکٹر شر مااور سارے حاضرین انھیل پڑتے ہیں ..... 'دیا؟")

(یکم الف دبراتے ہوئے) سیدہ زهره جیمین فاطمہ جا عمر چودھوال سال کلاس

گیار حوین \_انسیئر ..... کمال ہے بھی \_ان کے بھائی بھاوج بلحد اکثر محلے والے بتلائے

کہ بیا ﷺ مجمول لوگ ہیں کہ ان کے نام تک نہیں ہیں۔ (یکم سے کو ڈنڈے سے اور

باری باری سب کو چُھوتا جاتاہے )

كم ب : چوده سال بر كيار هوي سيده مد جبين فاطمه ثانيد

دوم الف : ماه لقاجبين فاطمه \_ وُعا \_ تيره سال دسويں \_

دوم ب 🗀 سيده مهر نگار 🍃 طمه 🗕 ندا 🗕 تيره سال دسويں 📗 💮

سوم : سيده ماه مبين فأهميه تكين ـ باره سال نوين ـ

چھارم 💎 سیدہ شریا جنین فاطمیہ سارہ ۔ گیارہ سال۔ آٹھویں۔

بيجم بين فاظمه سمُعية دس سال ساتوين

النیکر : (ڈراوئنی گہری ہونہہ کے ساتھ) آؤ .....آوسامنے آو خاندان نوابال کے چٹم

و چراغ.....

مِفتم الف : سيدشا بكار احمد خال حمانذيب آثھ سال يانچويں \_

مفتم ب : سيدادرنگ زيب خال مير زيب آنمه سال يانچوين \_

ہشتم الف سید منظر حسن احمد خان ما ظر'۔ چھر سال کا ہوں۔ دوسری میں پڑھتا ہوں۔

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

: سید انتصار احمد خان کو کب ۔ میری عمر چھ سال ہے تیسری جماعت میں بڑھتا ہوں هشم ب (دموار کو اشارہ کرتہ یہ ئے ) غازی بھائی کاروست ہوں۔

: (چلاکر) بس۔بس۔باس مثم (ب) بس مبھی ہواکر تا تھاایک نہم۔ سد ذوالفقار احمہ فينو نواب

مال على - جواب جنت نشين ہے - ( پھوٹ پھوٹ كر روتے ميں )

: کمال ہے بھئی ..... منحیٰ سارچن .....ارے آدمی ہے پاچوں کی عکسال ۔ كامر بذشرما

> مخدوم ضك ارے صاحب! خاندان مغلیہ کی یاد تازہ کر گیاہے یہ محض!!

: (زبردست نعره) شداداعظم المتخلص برطعون ..... (كانستبلزبابر دورت محلی کے باہر

ہیں۔ انسپکٹر منع کرکے بلا لیتا ہے ) یار! عقل ہے؟ کیا خرکون کس سے کیا كه رہائے .... " بال- نظے بين آب ہوائيوں كوز نجير يبنانے- (دو نوجوان

سہمے ہوئے قاضی صاحب کو بازوئوں سے یکڑ کر آگے لاتے ہیں) ہال

مضبوط پکڑ کر کونے میں ہٹھ جاؤ۔جڑیااڑنے نہ بائے۔''

فيينو نواب : (پچھاڑیاں کھاتے ہوئے) ہوئے ہم جوم کے رسواہوئے کو ان غرق دریا۔

: آجاوُ.....آپلوگ ائدر آجاوُ..... (دو قدآور نوجوان سهرے میں منه چهپائے انسيكثر

داخل بوتے ہیں ۔ لوگ حیران اور مزید سراسمه بوجاتے ہیں۔)

فيضو نواب : (جو شعر کے "نہ ہمی جنازہ المحتانہ ..... آ ..... آ .... حصے سے گذر رہے تھے۔

لانبی "نا"کے ساتھ .... اُچھل پڑتے ہیں اس کے ساتھ ہی۔ ارشاد علی۔ سعید . بیداد خان . آفتاب خان بری دلهن . بنارسی بیگم . جهانسی

بیگم وغیرہ وغیر ہ پولیس کی نگرانی میں لائے جاکر دیوار کے ساتھ

قطار میں کھڑے کردئے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ابالیان محله کا ریلا آجاتا ہے

- جسے پولیس جوان دروازے پر روك لیتے ہیں . انسپكٹر ظہور بهائي كو ہدایت دیتا ہیکہ لڑکوں کے چہرے پر سے سہرے ہٹا دیں ۔ سہرے کے اندر

سے کنول کے یہول کی مانند کہلے تروتازہ خوبرو چہرے نمایاں ہوتے ہیں

ڈاکٹر اور مسز شرماکے اشارے پر انسیکٹر کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے )

: سیدہ میہ جبین فاطمہ ٹانیہ ..... کیا آپ یہ محتر مہ چشتی پیم صاحبہ اور ظہورانکل کے مختیج

سیدا عاز حسین عرفان سے عقد قبول کریں مے ۔ یولئے جلد ہولئے۔

(یکم ب دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر گٹھری کی مانند نیچے بیٹھ جاتی ہے )

وُاکٹروس اللہ : ہمیں قبول ہے دل و چان سے قبول۔ (ممانی جان فریدہ بیگم سکندر صاحب) برقبول ہے۔ قبول ہے۔ جبول ہے۔

انسکٹر : سیدہ زہرہ جبین فاطمہ حناہم آپ کاعقد چشتی کی صاحب اور ظهور احمد صاحب کے فرزند

ار جمند سیدعازی حسن عدنان سے کرانا چاہتے ہیں۔ قبول: .....؟

(یکم اَلف بلکی سی چیخ کے ساتھ یکم ب پر ڈھے جاتی ہے )

والمروسرشرا : ہمیں قبول ہے۔ دل وجان سے قبول ہے۔

انپار صاحب : (سکندر صاحب کو ڈپٹ کر)ادھر آیے میری طرف خدائی فوجدار۔

سندرصاه : (باته جوڑے ہوئے سامنے آجاتے ہیں) عم فرمائے!

انسکٹر : بھاؤلڑ کول کو عقد کے منڈپ میں اور کھواس پاجی قاضی سے عقد کی تیاری کرے۔ (فریدہ

بیگم سے) شاکا ال لڑ کول کو عقد کے منٹپ میں ..... (اشارے سے دوم الف اور دوم ہے کو پاس بلاتا ہے ۔ لڑکیاں لرزتی کھڑی ہیں ۔ (جیب سے سو سو روپے کے دو نوٹ نکال کر ان پر یك ایك روپیه رکھتے ہوئے ) کامریڈ ..... میری مدو یجی فرمائے " کہتے ہو گ قریب آجاتے ہیں ۔ تینوں میں کچھ کانا پھوسی ہوتی ہے ۔ پھر وہ سكندر

صاحب سے اور ڈاکٹر و مسز شرما سے کانا پھوسی کرنے کے بعد انسپکٹر

فیضو نواب کی جانب متوجه ہوتا ہے )

سکندر شاب : (چلاّ کو ) نئ نئ ..... پلیز اس هخص "احق اُلذی "کی رضا نئ..... قطعی نئ..... کو

كو ..... بر تعلى بات مين لات أثراتا ب! ..... مين مون ما مين .... ضامن ..... "

انسپکڑ : میں آپکی ضانت تسلیم نہیں کر تا ..... ضانت ذمہ دار صاحب حیثیت مخص کی ہونی ہوتی ہے ادر وہ باپ ہے بقید حیات ہے۔

سكندرصاحب : (ڈگیں ڈال كر )"تو چر لے لیج ڈاکٹر شرما اور سنر شرماكي ضانت" ( دونوں سر

تسليم خم كرت بوئ آگى آكر) "بعم بابعم الف! ذرا دوده پيرول كى تعال تو

: (بڑے غوز اور تجسس کے ساتھ جائیزہ لیتے ہوئے) یکم شواک رعایت سے شوا صاحب کوتو چھوڑد یجئے " (دروازے پر آواز .... " ہفتم .... ، ہفتم .... ، ہفتم .... ، ہفتم .... ، ہفتم اسکن دو رکر داہر نکل جاتا ہے جو ان درائ درات ہیں کیکن دہ لیک کریڈٹ چھاکی کود میں چڑھ جاتا ہے )۔

ہفتم : "پنڈت چاچا ..... پنڈت چاچا ..... آپ دیس سے واپس آگئے ..... چاچا میں بہت دیر سے دعا کررہاتھا آپ آ کے جھے چالیناول کے ..... ہم سوب کو پولیس انگل لے کے چلے جارکیں۔"

پرت کی : (پیار سے) کیا ہوگیا ہرے (اندر جھانکیتے ہیں)

انسكيخ

ہفتم : (انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے )وہ ہیڈاسٹر پولیس صاحب ہے ناوہ پورول کو پورول کو پورول کو کورول کورو

(ڈاکٹرشراائی کھیلی سردی اٹھا لیتے ہیں .....مزشر ادودہ پیڑے .....) مزشرا: "دوم الف ......دوم بدونوں لرزتے ہوئے آگے آتی ہیں قریب کھنچ کر باری باری گلے سے لگاتے ہوئے مونہ میں ایك ایك دودہ پیڑہ رکھتی ہیں اور ہاتھ میں ایكسو ایك روپیه .....انسپكٹر صاحب دوم الف اور ب کی منگنی اپنے دو بیٹوں سید شہزاد مشہود عبدالله .....اور سید شہوار مسعود فیصل سے کرتے ہیں جو بالااتفاق جڑواں ہیں ۔ انسپكٹر صاحب ہی کی مانند بہت اسمارٹ)

اللام وعلیم ! (سارے لوگ چونك كر ديكھتے ہيں پوليس كا جوان سوله سوله ساله دو نہايت خوبرو نوجوانوں كو آگے بڑھا تا ہے ۔ اور انسپكٹر صاحب كو كچه پيش كرتا ہے ۔)

انسکِر : بہت خوب! بہت خوب! (دونوں لڑکوں کو ایك ایك انگوٹھی دیتے ہوئے)
«مشہود! ہر کر لوائی آئکسیں .....اور ووٹول میں ہے کی ایک لڑک کو پہناوواگاو تھی .....اور
مسعود ..... جو جائے گی اے تم پہناؤ گے ..... (مشہود کی انگوٹھی دوم ہے کی انگلی

میں پڑتی ہے اور مسعود کی انگوٹھی۔ دوم الف کو پہنائی جاتی ہے)

: سکندر میرے ہمائی۔ اللہ مجھے معاف کردے۔ میں تو مرنے کی لاگ میں پاگل ہو گیا تھا ہے شک میں باپ کملانے کے لاکن شیں ہوں۔ شرما ہمائی۔ شرماہمائی اصل مال باپ ہیں میرے بھائی ....وان اثالے پر بڑے صندوق میں امّاں بی جانی کو چڑھائے سو

دوچار طلائی نقرئی زیوراں پڑے ہوئے ہیں ۔ ذرا اٹھا کے لالے ۔ میرے بھائی"۔ (سکندرصاحب چابیاں لے کر چلے جاتے ہیں ۔ ارشاد علی سعید

بڑی دلہن اور سارے ملزمین کے چہرے وقفے وقفے سے جل کر مسخ ہوتے

چلے جاتے ہیں جیسے ہر ہر بات ان کے دل پر چوٹ لگارہی ہو ۔ قاضی صاحب اعلان کرتے ہیں ) "عقد کی تیاری مکمل ہے بٹھائیے دلہا کو مسند

. پر ـ (ممانی جان ـ فريده بيگم كليم مياں بابو مياں وغيره مل كر دونوں

دولہوں کو مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ سکندر میاں چھوٹا سا نقرئی جڑاوی ڈبه لیکر آتے ہیں )

ڈاکٹر شرما: یارتم انسان ہویام مری جادوگر ...... ہمیشہ پرانے پرانے نایاب اشیاء نکالتے ہی رہتے ہو۔

زبره في فقير كي كودري من لا كول كالعل ـ

آواز

فضو نواب

يول في 🥏 : اي ليَّ تواج يولتنم ..... تعلول مين لعل موڈري كالعل جواہر لعل

چنونى ن اۇپ اۇپ يا تولىل اچول يا توجوا ہر يول .....

هفتم : جواهر لعل لعل + لعل دو دولعل \_

فیونواب : (ڈیے میں سے چار مردانی انگوٹھیاں اور دو زنجیریں نکال کر دیتے

موت) شرما كهائى جارول الوكول كواكي الكي الكومفي بهنا والوآج .....!

عندر صاحب : لاؤده زنجيرين فريده كودو .....وه بهت ديرسے طلب كر ہى ہيں۔

وُاکْرُرُوا : (پہلے مشہو د اور فیصل کو انگوٹھیاں پہناکر فیضو نواب اور انسپکٹر صاحب سے ) قاضی کی ! عقد کے بعد

صرف دولول كواتها ي ..... آپ كامنتر بهائر كفي (دونول الركول كاعقد ايجاب و تبول

ہوجاتاہے۔ صرف میوہ لنڈھاناباقی ہے)

منزشر ما ن عالبًاب جب که عازی اور عرفان کے عقد اپنی پندیدہ لڑ کیوں سے ہو چکے ہیں ہمیں مسلسل

ريكار دُنگ كانشاند بنة موئ .....

انسکٹر : بورنہ ہوتاریے۔

مزشره : نسین جی اور تونسین ہوتے بال کام چھوٹر کر جنگل کارخ کرنے جی چاہتا تھا۔ گویا .....

انسکِٹر : تاکہ "لیلی لیلی ایکاروں میں بن میں چلاتے بھریں".....

مز شرما : حبي جي .... بحسن يوليّن ناآپ داكر صاحب

واکثر شرما: تاکه .... چلاسکیس تعدیب س کے کریں آہ وزاریاں

توہائے گل بکار میں چلاؤں ہائے دل

الا کے اکیس اور لڑ کیاں سترہ کی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف۔ مشہود اور فیصل چوصرف فرسٹ ایرانٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اپنی تعلیم کھل کریں گے۔ تبرخصتیاں ہو گئی۔ ( تالیاں )

فیونواب : (قنوطیت کے ساتھ ڈرتے ڈرتے)زندگیایک کی صراط ہے۔ جس پر بر بر فس اپی اپی

صلیب اپنے اپنے کا ندھوں پر اٹھائے ریک رہاہے ..... پی تواس حالت میں ہوں کہ اب گرا

كه اب گرا.....اد هر كهانی اد هر خند ق.....ا نتامهٔ اعر صه كیباكثیں گا؟

مخدوم صاب : آپ کی سوچ کا نتور ہے سید بھائی۔جواجھے بھلے بالمی والے معلق بل کوبل صراط سمجھ کر قنوطیت

ر کر بر ہے۔ بہت انداز بیں سوچنا سی کھے۔ (ڈاکٹر شرما کو مخاطب کرتے ہوئے) کامریڈ ....ادھروالی پارٹی لنگڑی ہے اور بل صراط پر کھڑی ہوئی۔

وْاكْمْ شرما : لكاتابول - الهي ناتك لكاتابول آخر وْاكْمْر كس لتے بول-

فينونواب : وُاكثر صاحب ..... مير بي مهائي - بهت بهت شر منده كرديا ـ وراتو لحاظ كرد جاني آپ كورا كلي

بانده كرنهال موجاتى تقى فراپاس كرو ارئ تاتك كيالگا تئين ـ لا تال لگاؤ يخ مسلا پي جوتى ليكو تاييز توژ مار مار كر ميري سركوني كردئيو - مكر اييا ول يمخ جلاؤ ـ ويكمو - ميرا بارث فيل

ہوجارائے۔

وَالرَّصاحب : بال بال الحمينان سے ہونے دوبارٹ فیل .....میں بھی دیکھتوں کیا ہونگا بارٹ فیل (ڈپٹ

كر) سيد بهائي! وْاكْمْ بيول وْاكْمْ ..... اور ماہر نفسيات بھي..... ريكيلے كوكاث كھلانے والاوْتْد

پلنے والا اکھاڑے کا پہلوان نہیں ہول ..... آپے رجیلے کو ٹانگ پ ٹانگ لگا کر چر سیسکنے

والا (فیضو نواب کی حلق سے زبردست آه ـ رگیلا ..... "نها " نکل جاتے

بيں) فينا جي.....:

مزشره : (فوراً متوجه بوجاتي بين) جي ..... فرما يا!

وْاكْرْشْرِها : بوت والى ولهن كولائ - (مسز شرما سست صوفيه كو جو بلكى جامنى

کامدانی ساڑی میں ملبوس ہیں بازو سے پکڑ کر آگے لاتی ہیں جو بوکھلا

جاتی ہیں۔حاضرین کے مونہہ سے "اوہ!" نکل جاتی ہے )

ڈاکٹرشر ما : صوفیہ!!زندگی کی رفاقت زندہ افراد کے نیجوگ ہی ہے ہوتی ہے۔ مُردے اور مُردہ نام صرف تاریخ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ ماضی کی پھیان کا .....زندگی کے متلا کھم ور ایا کا سنر

بہت لانا بھی ہو تا ہے۔خطرناک بھی۔ تن یہ تناعورت ہویا تن حتمام د .....انمی خطرات

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

اور طلاطم کو لے کر موت کی گھاٹی میں گر جاتے ہیں۔ اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کردینے کے بعد .....

فدوم صاحب : صوفیہ!! پلیز .....زندگی کوزندگی سے شرادو .....مردہ قبروں کے اند عیروں کو خیرباد کہ دور صاحب دو ....

معصوم انسانوں کو مایوسی غم اور قنوطیت کے غلبے سے جایا جاسکے۔

ڈاکٹرشر ما : (ٹھڈی اٹھا کر متوجه کرواتے ہوئے) میں آپ کاباس بی نہیں۔مامر نفیات کھی ہوں۔اگر آپ میریبیٹی ہوتیں تب بھی میں کی تجویز کر تا ۔۔۔۔۔جو مسلہ سید کھائی کا ہے وہی مسلہ آپ کی گر ہستی کا بھی ہے ۔۔۔۔۔سید کھائی کی رقافت تبول فرما ہے (دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں ) آپ کے دونوں نضے نضے میتے جوں کوایک شریف باپ اور است

سارے شہکار بھائی بہن مل جائیں مے ..... کیوں چو!! ....

تمام چ : شكر به وُ اكثر انكل .....

مشم ب : ويكم ذاكر انكل ..... ويكم يوليس انكل-

انكِرُ : (اپنے زانو پر ہاتھ ماركر) پارہاہے۔مكر لگاكر پارہاہے۔

ڈاکٹرشرہا : صوفیہ جی!اد ھوری زندگی نہ تو عورت کے لئے صحت منداور بااعقاد ہوتی ہے اور نہ مر د

کے لئے .....ا بی اپن جگہ ان کی توطیت مالوس اور دلسوزی چوں کواہار مل مادی ہے۔

کام ید خدوم : ایک عام مشاہرہ یہ ہے کہ ایسے حالات کا شکار مرد اور عورت میں ذہنی عیاشی اور ساجی

عک نظری کا میلان غیر معمولی مرد جاتا ہے۔ جسکے متائج بمیشد ہی اہار مل اور تکیٹو ہوتے

بیں۔ صوفیہ فی فی .... ایک سمار اتھام لیجئے اور خود آپ ایک سمار این جائے .... زندگ

ك بود \_ كو صرف اور صرف بار و محبت كى آمارى چابئے \_ جو خود رول كيلئے تھنڈى

حیصاؤل ن جائے۔

كامر يُرشرا : (صوفيه كي آگي دونون باته بڙهاديتي بين)

كامريد ندوم : ساراتهام ليجئه - ساراين جائي -

کامر پرشرا: (شفقت آمیز ڈپٹ کے ساتھ) کم آن- کیا

کیس!!

as in emergency cases!

(سست صوفیه متوحش آنکھوں کے ساتھ چاروں طرف دیکھتی ہیں۔ اور نظریں جھکا کراپنی ہتھیلیاں کامریڈ شرماکے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہیں) " بھیا۔ جو تھم" (سز شرما آگے ہوھ کر گلے لگاتی ہیں)۔" صوفیه! آپ کی سعادتمندی پر پورا بهروسه تها بمین "اور زرین مهذر اُژها دیتی بین) : ویل ڈن ..... یار کمال گئے جو زُو کے تھائی ..... ساری خدائی پر ٹھو کر لگا کر۔

وُكٹرش ما

(بردی دلهن ارشادعلی ہے دمٹی پڑو کھڑے کھڑے تماشاد کھیے رئیں ؟ بال توچورال چورال مل کو جنگل بانٹ لے رئیں۔'' سیداحمد لرز کر''اب موہزہ میں تھنٹھیاں گھولتے چیپاچ ہیٹھو۔ نئ توبہ لوگاں ہارے متبر ال پال اچ پاٹ دینگے "و هیرے سے"اللہ ھواکبر")۔

سكندرصاحب

: (آنسوئوں کے ریلوں کو روکتے اور پونچھتے ہوئے ) فرمائے! اب برشتر، جو زو کے بھائی والازیادہ بلحد دو گنامضبوط و مشحکم ہو گیا ہے۔ (آگے آکر سسٹر صوفیه کے سر پر ہاتھ رکھ کر) آج سے تم میری حسن بانو پیم یعنی فی جان فی ہو ..... چھوٹی این ہو ..... (خود اعتمادی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے) تم قاتل ہو قاتل ..... ا چھے کھلے آد میوں کوانی محبت کی تلوار سے کاٹ دیتے ہو ..... حسن بانو کی روح اپنے پیوں ے لئے ایک قابل تعلیم یافتہ ہو نمار ہدر د خد محد اراور شائستہ نئ مال قبول کرتے ہوئے تھیں تکتلا کر دعائیں دے رہی ہوگی۔ شکرانے کے پھول نچھاور کررہی ہوگی۔ در حقیقت تم نے راتھی کا حق اور فرض ادا کر دیا .....اس کو ہی نہیں اس کے و فاشعار خاو ند اور معصوم چوں کی ''زندگی اور متقتل کو'' ؟ ہمریور شحفظ اور خود اعتمادی دے کر (نعرہ لگانے والئے انداز میں ہاتھ پھیلا کر اونچی آواز میں ) کوئی ہائے ..... اپنا کون ثابت مور باہے۔ اور کون پر ایا ..... لهسیجا کون ..... قاتل کون ..... کون بے در د کون مدر د۔ : شكريه! شكريه! شكريه بنه شكوه مول نه مين كوني گلامول خودايخ حق مين ا بنا فيصله مول

كامريدشرما

(بڑی دلہن ارشاد علی وغیرہ کے چہرے سیاہ اور سر جُهك جاتے ہیں).

*سکندر*صاحب: (کامریڈ شرما کے ہاتھ چوم کر فیضو نواب کو لئے بڑھتے ہیں جو بازو تھامتے ہی ایسے چونك پڑتے ہیں جیسے گہری نیند سے جاگے ہوں) مالً جان! چلئے ہسم اللہ!! ترک دینا..... اور خو د مظلومی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو تا۔ مسلمان تو تارک رہانیت بن حاتا ہے۔ آئے

فینونواب 🐰 (سکته نما سنجیدگی کے ساتھ)

، جلاہے جم جمال دل بھی جل کم ا موال کریدتے ہوجواب راکھ ، جبتو کیاہے میرے بھائی ..... (چھنچھلا کرروہائی آواز میں) غالبِ ختیہ کے بغیر کون سے کام مدہیں!

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

(ہاتھ پکڑ کر کھینچ لاتے ہوئے) پارے .... کھائی!اب تونہ زار زار ہواب تونہ سكندر صاحب بائے مائے کر۔

> (ڈاکٹر شرماکی جانب اشارہ کرتے ہوئے) كامريثه مخدوم

''تمھار اساتھ جب تک ہے یہ تنا ہو نہیں سکتا-تمھارے بن بھی اس کا گزار اہو نہیں سکتا'' (مسزو مسٹر شرما بیك وقت انگلی اٹھا كر آسمان كى جانب اشارہ كرتے ہیں۔سب گھسیٹ گھسیٹا کرسید صاحب کو مسند عقد تك لا لیتے ہیں۔ پنڈت جی تھیلے میں سے پرساد نکال کر سید صاحب کے مونہہ میں ڈال کر آشیرواد دیتے ہیں ۔ مجمع کے اندر سے روشن علی سر پر خوان لئے نمودار بوتا ہے!!

رو شن علی

: سر کار! میں خادم روشن علی!!ولینوں کے توشے کے لوازمات لیکر حاضر ہواہوں۔شکن کا کھانا۔ (سید صاحب کے گلے میں پھولوں کے ہار اور مسند عقد پر دیکھ کر ) مَيْنِ !! آج کچھے اور اچ ..... ميك اپ د ستائے ..... كان گئي وہ شير وانی ڈيا ..... چھڑى ..... توشه طبلق ..... کال ہے وہ لنگی شلو کا ٹائر چپل لگن دیکیج ..... اور اب ..... یہ نیجا پجامہ ..... فی شروانی بنال والی رسر یو ٹونی لال محلے میں پھولال کے ہار ..... (زبردست سیشی کے سیاتھ) سمجھ گیا!!زہر دست ولدار ہوں کے باتال پھا۔ (سس سے پیائو تک بھرپوں جائزہ لیتا ہے) دولنال کے باوال کا بیر حال بیا تودولال کارتگ کیا ہو نگا؟

ىكندر صاحب

: (فریده بیگم خوان اُتراوالیتے ہیں۔ اور چپت لگاکر) "جا۔ جاکے آپاکو جلد جلد آؤیول۔اے دکھے وہ بڑھے اور بڑھوں کی بارات والے بھی لائن لگا کے کھڑے ہو گئے (سهره بثاكر دونوں نوجوانوں كو دكهلاتے ہوئے) دكھ .....ي چاراؤ جوانوں كو يەنوجوانول نے اپنے جھنڈے گاڑ گئے .....

روشن علی

يه موكى نابات كفا ..... المحمى جاتول المحمى لاليتول يول كيايول آيا - (بهاك جاتا به دیوار کے پیچھے سے ریکارڈ جاری ہوتا ہے "ہم متوالے نوجوال مزاول کے اماك" ادمر عقد پڑھايا جارہا ہے - ) : (فلسفیانه انداز میں ) انسان مرجاتا ہے مخدوم - ول نہیں مرتا ہے حس وب

ڈاکٹر شریا

ہوش ہوجاتا ہے۔جب بھی جگایا جاتا ہے ہی کہتا ہے"مہت نکلے میرے ار مان لیکن پھر بھی

کم فکے" دنیاجاہے حرص وہوس کھے۔ میں زندگی کی علامت کہوں گا۔"

مخدوم صلب : زندگی کو جینے اور دوسروں کو زندگی دینے کیلیے خوداعمّادی۔خوشی کے لئے عورت ومر دکا اشتراک لازم ہے۔ ڈاکٹر تم نے زبر دست نسخہ تجویز کر دیا۔اب یہ بھی نفیاتی مریض نہیں منی گے ..... صوفیہ !ان شاہکاروں کو" نادرو نایاب مالے گی۔"اوراُس کے این

ہے بھی پنے جائیں گے۔

ممانی جان : میں بی تو یمی اچ ہول ری تھی رے۔ کب سے گھر بسالے۔ گھر بسالے ..... پوٹاٹیں کو پورانہ سسی تھوڑاسسی سمارامل جائیگا۔ خود جی اور جینے دے رے!!

ا المان المان

سندرماحب : (آہ کے ساتھ) شمع ہے مرنے والے س کوئی مرتانیں کی کے لئے۔ انچر ماحب : کی قانوان قدرت ہے۔ (سکندر صاحب کلیم میاں بابو وغیرہ مل کر دونوں

ے پی درو مردے ہے۔ رسمندوں پر خرما مصری بادام لنڈھاتے ہیں۔ باہر سے دیگچوں کی

کھن کھنائِٹ کے ساتھ )

باوری : واکر صاحب! شامیانے میں سارے میل تاریس ..... (کھانے کا گانگ بجتا ہے)

عازی : (بے صبری سے آگے بڑھ کر سوگوشی کے انداز میں )وہ میری گاڑی!

ڈاکٹر شر ما : ٹھیک ہے!گاڑی لا کر ٹائیہ اور جنائے گھر پر روک لیا کر نالیکن پانی اندر آکر صوفیہ آئی ہے مانگ کر چناہاں۔

مِعْمَ بِ : (جلدی سے آگے آکر نیند کی ماتی آنکھوں کے ساتھ) ی*ل ہو ل*انا عادی ہمائی

مي بول نا- (چٹكى بجاكر) "آل (O.K.) بال-"

ڈاکٹرادرسزشرہ : آیے!!سب کے سب آجا یے ڈنر کے لئے۔ یہ ڈنر ڈاکٹر صاحب کی اور ہماری جانب ہے ہے (ملزمین سے مخاطب ہو کو) چلئے! آپ سب بھی ایک بہترین ڈنر کر لیجئے۔ می سسرال کی دوٹیاں توڑنے ہے پہلے۔

ان خبیث فالموں کو پولیس کی گرانی میں وٹر کھلوادو معمود در کانستبلز سے مخاطب ہو کر) "ان خبیث ظالموں کو پولیس کی گرانی میں وٹر کھلوادو صحوری توجواری کی روٹیاں توٹن پردیگی۔

(باہر نکلتے ہی مسز مسٹر شرما اور کامریڈمخدوم خلاء میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور تینوں ہاتھ جڑکر ایك مظبوط مكا بناتے ہیں جو بالاتفاق دروانے کے اوپر لہراتے ہوئے ترنگے کے سامنے اسطرح آجاتا ہے که ترنگے

SITARA-E-SAHER'S one act play Jeo Aur JeneDô

کا حصه دکھائی ہے۔ )

### اس کاخ کمن کے درود بوار ہلادو اٹھو! میری ڈنیا کے غریوں کو جگادو

پس منظر میں آرکسٹرا پر شادی کے گیتوں کی سہانی دھن بج رہی ہے!! "انبان ہوتا ہی شیں ،بلحہ انبانوں کی اند جینا ہی انبانوں کے لئے عزت والی بات ہے۔"
....... چاگو پر آ! کل کے ہندوستان کو پر پر پام سادو.....!"

(ترنگا اٹھائے اسکول یونیفارم پہنے، ننھے منے بچے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے) جواور جینے دو .....،"

غازی اور اعجاز سید احمد اسٹائیل میںجس سے خود سید احمد پچهاڑی کھاکر الث جاتے ہیں) "الله صواکر"............

ساتھ ہی …… پرکشش اذان …… مرغ کی بانگیں ، چڑیوں کے چہجہے …… مندر کے گھنٹے …… اور بھجن کتھا منڈلی!! کوؤں کی کائیں کائیں ۔ کوئل کی کوك ! گرجا کے گھنٹے …… بھجن منڈلی کا "رگھوپتی راگھوا، راجا رام" جو تیز ہوتی ہوئی بارش کے ساتھ ساتھ

جنا گنا منا ادھی نائیکا جئے ہے ۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا ۔ سین تبدیل ہوجاتا ہے ۔ جسکے پس منظر میںہزارہا بچوں کا مارج پاسٹ جاری رہتا ہے ۔

..... (اختتام) .....

#### CAUTION

"تصنیف ہذا کے کمل ایک رُخی فیملی ڈرامہ ''جیو' اور جینے دو" لفظ بہ لفظ۔ تھیم۔
کہانی۔واقعات انداز' طرز نگارش ہدش اور ہیاں کے ساتھ مسلمہ طبع زاد (خاندانی) ڈرامہ ہے۔
تصنیف ہذا کے کسی بھی ملک مقام پر کسی بھی زبان میں کسی بھی ذریعے یا طبکنک سے جزوی یا مکمل
نقل ترجے۔استفادے۔اشارے۔استعارے سرورق بہمعہ آرٹ واسٹائیل (" توارد")
وغیرہ وغیرہ کو ادبی سرقہ گردانتے ہوئے صرف اور صرف (ہندوستان) حیدر آباد کی عدالتوں
میں سخت قانونی چارہ جوئی کی جائیگی جس کی پیروی خاطی پر لازم ہوگی بھورت دیگر خاطی کو مونہ ہانگا ہر جانہ اداکرنا ہوگا۔

( ہندوستان میں ) جملہ حقوق بہ حق مصنفہ و محمد ایم کمال '' کلاً دایما'' محفوظ!

(پاکتان میں) پروفیسر محمود خاور صاحب کراچی۔

This drama by way of theme, events occurings, word to word and diologue to diologue unique touches and the way of expression has been based on a perticular family matter specifically covering the portariat on the tittle page etc, hence caution against recording in any manner, translation in any language, in part or full (without information and permition of the copy right holders) photo copying in electronic or mechanical way, use on stage or sreen in any manner, by any in any language Person / Persons / Institution. Hence this caution to procecute the defaulters on their own cost and risk subject to cost and compensation as demanded in the courts of HYDERABAD A.P. only.

#### All Copyrights Registered

In the name of Authoress & Mohd. M. Kamal. A Common Wealth Publication published in 2001 A.D.

# 16-9-32/A/3 RANI BAGH, HYDERABAD-36. SITARA-E-SAHAR's

"JEO AUR JEENEDO" (Totally one act Stage Show)

#### Particulars:

- 1. JEO AUR JEENEDO
- 2. A complete one act stage show script.
- 3. Composed for the first time in 1957.
- 4. Forwarded to AIR for favour of broadcasting in 1958-59.
- 5. Bradcasted in (1960-62).
- 6. Composers "Sitara-e-Saher group inculding Anjuman Ara Begum.
- 7. Got revised and redeveloped in 2000 AD. July to Nov.
- 8. Revised & developed by Bano Anjuman Ara.
- Title page Bano Anjuman Ara. for Mr. Quameruzzaman Kamal.
   Portrait Omer Shareef Arva (MKR).

10. Year of Publication: 2001., Pages:

Price: Rs 150.00 Indian Currency.

Published at Hyderabad.

#### Copyright Reserved

All Right Reserved in favour of Authoress - M.M.K.P and others are mentioned below:

In India: Bano Anjum Ara & Mohd. M. Kamal

In Pakistan: Professor Mahmood Khawar - Karachi

In U.S.A.: Mr. Bader Rehmani Syed.

Canada & # 6570, Garfield,

other Western: Hollywood, Fl. 33024.

Countries Abroad U.S.A \$ 10



فیفنو نواب بہن کی و داعی کے موقع پر تجری برسات میں۔ اب کے پچھڑیں تو شاید کہ تچر خوابوں میں ملیں جیسے سو کھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں

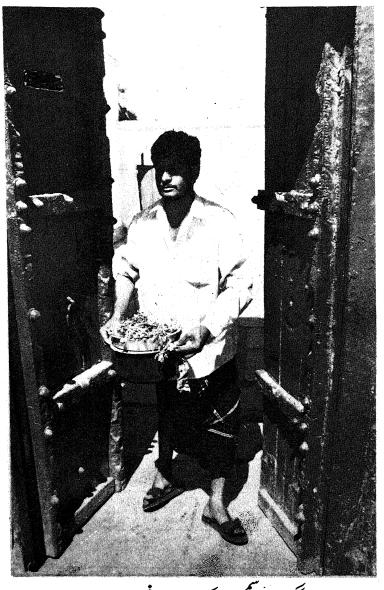

زندگی سے سیکھونہ کیے ہوئے فسینو نواب۔ غالب! وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا فال گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں

# ایک لاکھ بچیس ہزار روپیے کے نقد انعامات

کتاب ہذا کے تفصیلی مقدمے پر "سماجی عدالت " سے سینئر صحافی ۔ وکلاء ۔ دانشوروں ،
قلیم اور حقائق سے دابستہ افراد کاگر انقدر فیصلہ مطلوب ہے جو کم از کم تین الفاظ اور زیادہ
سے زیادہ چو بیس جملوں پر مشتمل ہو ۔ راقم لینے فیصلے کی تائید میں دو تا چار پیراگر افس میں دلیل
و تاویل کا حق محفوظ رکھتے ہیں ۔ علماء و دانشوروں کے جامع دس فیصلوں پر فی فیصلہ مبلغ دس
ہزار روپیے اور وابستہ شخصیات کے جامع ، مدلل و مکمل پانچ فیصلوں پر فی کس پانچ بزار روپیے نقد
انعامات پیش کیے جائیں گے ۔ جامع فیصلوں کا انتخاب " نامور دانشوروں کی مجلس مشاورت

و کے لوٹ = ایک ٹوکن کے ساتھ ایک ہی فیصلہ قابل قبول ہو گاجو کتاب ہذا میں منسلک ہے ۔ مجلس مشاورت کافیصلہ حتی ہو گا ۔ آپ کافیصلہ مقابلہ حسب ذیل سپتہ پر روانہ فرمائیں ۔

صدر نشین مجلس مشاورت\_

P.N.B No 001 معرفت "اردو كپيوفرسنر" 181/M/35 -1-17 داراب جنگ كالوني مادناپسيف -حير رآباد 99 (اسے يی)

## خداگواه

|          | <br> |               |
|----------|------|---------------|
| <br>     | <br> | بت/پیشر_      |
|          | <br> | افى تفصيلات   |
|          |      | b             |
|          | <br> | <br>م و تاریخ |
| <b>~</b> | <br> | او حارب       |

RU AUG 70011

